عاوالرا

عظائد على المراف المنافية





فَاكِرْ عِنْ لِشِيْحُ وَلَهُمْ



مصربتف حکیمُ الأمّت مُفتی ا**حکربا رِضا ن می**می و منهمی حکیمُ

فَالْاکِ بِیبالیّنِ لَیهِ

#### (جمله حقوق محفوظ بین)



شاكست

### شبيربرادرز

40 أردو بازار لا بور



# فهرت عنوانات علم الممراث

| مال میت کے مصارف                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| بال میت نے مصارف                                                                  | -1   |
| وارثوں پر مال تقنیم کرنے کی ترتیب                                                 |      |
| وارثوں پر بان کے حصول کا بیان                                                     |      |
| 14                                                                                |      |
| عورتوں کے جھے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | -1   |
| عصيه وارثون كا بيان                                                               | -0   |
| حصير وارول ٥ بيان                                                                 | -0   |
| جب کا بیان                                                                        | -4   |
| جب فا بیان                                                                        | -4   |
| ry                                                                                | -2   |
| عول کا بیان                                                                       | -4   |
| عوں کا بیان ۲۷ عال معلوم کرنے کا بیان                                             | -9   |
| هرای کی برا جر از کران                                                            | 7    |
| فردوں ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہے۔<br>تصحیح لینی جصے برابر کرنیکا طریقہ اور اس کا بیان | -1+  |
| صحیح کئے ہوئے مسکلہ سے ہر گروہ اور اسکے ہر وارث کو ملیحدہ ملیحدہ حصہ              | -11  |
| رہے کا طریقہ اور اس کا بیان                                                       |      |
| دیے کا طریقہ اور اس فابیان                                                        |      |
| ویے و ریعہ و اللہ اللہ کے وارثوں اور قرض خواہوں پر بالنے کا بیان                  | - 11 |
| - کسی وارث کے حصہ سے فکل جانے کا بیان                                             |      |
| ۔ کی وارث کے حصد سے من جاتے ہیں ا                                                 | 11-  |
| مین کا مال وارثوں پر دوبارہ با شخے کا تیان                                        | ir   |
| - مناخه کابیان                                                                    |      |
| - مناتحة بيان                                                                     | 10   |

## عرض ناشر

ہم شخ النفیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة الله علیه کی میراث کے موضوع پر اہم ترین کتاب "علم المیر اث" اپ قار مین کی خدمت میں بہتر کمپوزنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب حضرت حکیم الامت کی بہلی تصنیف ہے۔

محدود صفحات پر مشمل ہونے کے باوجود یہ کتاب "علم المیر ات"
میراث کی تقتیم سے متعلق تمام معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ اور علائے
کرام طلبہ و طالبات اور خواص وعوام کے لئے کیساں مفید ہے۔
پروف ریڈنگ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور کوشش کی ہے کہ مصنف
کی بہترین تعنیف اپنی بہترین شکل میں آپ تک پہنچ ہم کہاں تک
کامیاب ہیں۔ اس سلطے میں اپنی مفید آراء سے ہمیں ضرور نوازیں
اور ہمارے لئے دعائے خیر فرمائیں۔

غلام عبدالقادر خان

### بسم الله الرحن الرحيم

ٱلْحَمْدُ اللهِ وَكَفَى وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنْبِيَآءِ مُحَمّد والمُصْطَفَى وَعَلَى البه وَاصْحَابِهِ أُولَى الصِّدُق وَالصِّفَآءِ أَمَّا تَعُدُ!

پس جانا چاہے کہ علوم دینیہ میں علم میراث نہایت اہم اورضروری علم ب کیونک سارے دینی و دنیوی علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے لیکن علم فرائض یعنی میراث كاتعلق انسان كى موت سے ہے۔ اى لئے حديث شريف ميں اسے آ دھاعلم فرمايا گیا۔ لیعنی سارے علوم علم کا ایک حصہ میں اور تنبا فرائض دوسرا حصد۔ ای علم سے میت کے وارثوں میں عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی عبادت وریاضت میں گزار دے مگر اپنے وارثوں پرظلم کر کے مرے کہ بعض کو ظلما نقصان بنجائے تو اس کی عبادات وریاضات بیکار ہیں (حدیث)۔ حضرت تعمان ابن بشیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والدے عرض کیا کہ ابنا فلال باغ میرے بچدکو بہد کردواوراس پر حضور تافیظ کی گوانی قائم کرلو۔ چنانچ میرے والد مجمع بارگاہ نبوی مُن اللہ اللہ اور عرض کیا کہ میں فلال باغ اپنے اس مینے نعمان کو ويتا ہول-حضور مُلْقِظِم مواہ رئيں فرمايا كدكيا تمبارے اور بھي فرزند ہيں -عرض كيا-بال فرمایا کیا ان سب کوا تا اتنای مال دیا ہے۔عرض کیانہیں۔ نعمان کوہی دیتا ہول۔ فرمایا که میں ظلم پر گواونیس بنآ۔ جب تم چاہتے ہو کہ تنباری ساری اولاو تمہاری خدم کرے تو تم بھی ساری اولاد میں انساف سے کام لو۔ حدیث یاک بیس ارشاد

| -  |                                  |       |
|----|----------------------------------|-------|
| ۳٩ | ذى رحم وارثول كا بيان            | -14   |
|    | مینا فتم کے ذکی رقم وارث         |       |
|    | دوسری فتم کے ذی رحم وارث         |       |
| ۵۱ | تيبري فتم كے ذى رحم وارث         | -19   |
| ۵۲ | چوتھی قتم کے ذک رقم وارث         | - 1-  |
|    | ان کی اولاد کا بیان              |       |
|    | حمل کا بیان                      |       |
| ٧٠ | مفقو د یعنی گے ہوئے وارث کا بیان | -17   |
| ЯI | مربد كاهم                        | - 117 |
| ۹ŕ | قیدی وارث کا بیان                | - 10  |
| ۹۳ | جولوگ جل کریا ۋوپ کا مرجا ئین    | -14   |

مراث کے مائل بہت آنے لگے۔ ماتھ بی اس کاب کی مالگ بھی بڑھ گئے۔ تب حضرت مخدوم سيد شاه محر معصوم صاحب قادري نوري دام فيوسيم في اس رساله كو تیسری بار چھاہے کا تھم دیا۔ ان کے ارشاد کے مطابق رسالہ پرسہ بارہ نظر کرکے اس كا تيسراا يُديشن ثالعُ كيا كيا-رب تعالى الني حبيب تَلْقِيْمٌ كِصدق سے اسے تبول فرمائے اور میرے لئے توشد آخرت وصدقہ جاربد بنائے۔ اس رسالہ می سراجی وشریفیہ سے مسائل لئے گئے اور کہیں کہیں روالحمار وغیرہ فقد کی معتبر کمابول سے فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ زبان نہایت مبل اور عبارت خوب واضح رے اور ہر مسلد مثال سے سمجایا گیا ہے مگر چونکہ فن ہے اس لئے ناظرین کو چاہے کہ باربار بغور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر کوئی قانون یا مسلم بجھ میں نہ آئے تو سى فرائض جانے والے عالم سے حل كرليں۔ جوكوئى اس رسالے سے فائدہ افتائے مجے فقیر بنوا کے لئے دعائے حسن خاتمہ کرے۔رب تعالی اسلام کا بول بالا کرے۔ مسلمانوں کواٹی اطاعت کی توفیق بخشے اور جھ بندومسکین گنہگار کوشدت نزع و وحشت قرُوبِث حرر ع امن مين ركھ - آمين آمين يَارَبُ الْعَالَمِينَ خَيْر خَلْقِه وَنُوْرِ عَرْشِهِ سَيِّينَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ برَحْمَتِكَ يَأْلَرْحَمَ الرَّاحِينَ. احديار خان تعيى اشرقي بدايوني واردحال مجرات باكتان امحرم الحرام والساه (يوم دوشنيدمباركه)

ہوا کہ قیامت کے قریب علم فرائض ایبا اٹھ جائے گا کہ دومسلمان میراث کا منلہ لئے يحرين كيد كوئي حل كرنے والاند ملے كاتر آن كريم نے نماز روز و جج و زكوة وغيرو ك احكام تو اجالى طور يريان كئ مرميراث كے مماكل بهت تفصيل سے ارشاد فرمائے۔جس سے اس فن کی اہمیت کا پینہ لگا۔موجودہ مسلمان جہاں دیگر دینی ہاتوں ے بے پرواہ ہو گئے۔ تقیم میراث ہے بھی بے نیاز ہو گئے۔ آج کل عام پڑھے لکھے لوگ بھی علم اوقات اور علم میراث سے بے خبر ہیں جس کی وجہ بیہ ہے کہ عام مسلمان نہ نماذ کے وقول کی برواہ کرتے ہیں نہ میراث کی سیح تقیم کی بعض جگہ تو مسلمانوں نے میراث می اسلامی قانون چیوڑ کرمٹر کین کا قانون قبول کرلیا جس سے ان کی لڑکیاں میراث سے محروم ہوگئیں۔ گویا معاذ اللہ بیالوگ جینے جی تو مسلمان ہیں مگر مرتے على ب ايمان \_ يقينا يه جرم قابل معافى نبيل و حقوق الله تو ، توبه وغيره ي معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد زبانی تو بدے معاف نہیں ہوتے۔ میراث تمام وارثول کا حق ہے۔ اگر اس میں کی بیشی کر کے کسی کی حق تلقی کی گئ تو اس کی معافی توبدے بھی نہ ہوگی۔ملانوا تم بیوں کی ناجائز محبت میں این آخرت کیوں برباد كرتے ہور ند ميخ تمہيں جنت ديں كے نه بينيال تمہيں دوزخ مين دهكا ديں گا۔ دونول تمهار علفت جگرین ان سب کووه حق دو جوالله تعالی فے مقرر فرمایا ہے۔ ای من وين وونياكى بحلالى بدير حالات ويكية موئ عديد من جب كه ين مدرسه مسكينيه وهوراجي كانحيا وار مين مدرس تحاء علم فرائض مين بيدرساله لكها جس كا ترجمه كجراني زبان يل شائع موا عجراس كا دوسرا المديش اردو زبان يس شائع موا دومراایدیش بھی ختم ہوگیا۔ اب جبکہ حق تعالی نے اپنے حبیب مالی کے صدقے سے مسلمانول كو حكومت اسلاميد يعنى دولت خداداد ياكتان عطا فرمائى \_ (خدا اے دائم وقائم رکھے) تو اس میں میراث کا قانون اسلامی نافذ ہوا۔ جس سے عام مسلمانوں کو عوماً اور وكلاء وحكام كوخصوصاً ميراث كے مسائل سكينے كى ضرورت محسوى جوئى اور

شریعت اسلامیہ کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

# وارثوں پر مال تقسیم کرنے کی ترتیب

مت کی جو مال اوپر ذکر کی ہوئی چیز وں عصصی اے اس تر تیب سے وار توں

(1) سب سے پہلے ذی فرض لوگوں کا ان کے دصہ شرعی حق کے برابر دیا جائے۔ وی فرض وہ وارث ہے جس کا حصد قرآن شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ بار و فخص میں جارمردادر آئد ورتی جن کا پورا پورا ذکر آگے آتا ہے۔

(٢) ذي فرض سے جو بچ وہ نب والے عصب كو ديا جائے - نب والے عصب میت کے کنبہ کے وولوگ ہیں جن کا حصة قرآن شریف میں مقررتہیں کیا گیا بلکہ وہ ذی فرض سے بچا ہوا مال لیتے میں اور اگر ذی فرض نہ ہوں تو پورے مال کے وارث نح بن ان كا ذكر محى آكة كا-

(٣) أكر نصب والے عصبه ند ہول توسيمي كو مال ديا جائے۔سيمي عصبه آزاد كرف والے مالك يا آزادشدہ غلام كو كتے بيں مثلاً ايك آزاد كيا ہوا غلام مراراس كاعصبني كوكى نييں اوراس كے پائ مال إقواس كا آزاد كرنے والا مولا اس مال

(س) بھرآ زاد كرنے والے كے عصب اى ترتيب سے جو اوپر كررى \_ يعنى اول تو

امیت کے مال کا درشال کے مرنے کے بعد وارثوں کو ملا ہے۔میت کے مرنے سے بہلے کوئی اس ك ال كا وارث نبيل بلك ووخود ما لك بكدائي زندگى اور تدري مل جس كوجتا عاب دے-بال واجب يد بي ك زندگى مين اگرائي وارثول كو مال تقييم كرے تو ان كے حق نه مارے - اگر كمى وارث كونقصان يبني في كيليم الياكر يو مبت كنبكار جوگار والله علم روالحار كتاب الوقف مند-اس میان می جنی چزی ذکر کی جائیں گی ان می بعض آج کل مارے ملک می تبیس پائی جاتمي جيسے غلام يا آ زاد كرنے والا يابيت المال ليكن بحث كى يحيل كيلئے وہ بھى لكھ دى حميل \_ ١٢٠

## مال میت کے مصارف

جومسلمان مرجاتا ہو شرعاً اس کے مال میں جارتی ہوتے ہیں۔سب ملے تو اس کے مال سے اس کے کفن افن میں خرج کیا جائے گا۔ اس طرح کے شاس میں زیادتی کی جائے گی نہ کی۔ زیادتی مثلاً جتنا سنت تھا تا سے زیادہ کیڑے دیدے یا اتنا فیتی کفن دے کہ جس کو مرنے والا اپنی زندگی بیس می وقت نہ بہتما تھا اور كى يدك جينے كيڑے كفن ميں سنت جين اس سے كم ديئے جاكيں مثلاً مردكودو كرے يا عورت كو جار كرا وے كريدست سے كم بيں۔ يا الى كم تيت كا كرا کفن میں ویا جائے جو بیمرنے والا اپن زندگی میں ند پہنتا تھا۔ کفن فن سے جو مال بج اس سے مرنے والے پر جو کسی کا قرضہ ہو وہ ادا کیا جائے۔قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچااس کے تبائی حصہ ہے میت کی وصیتیں پوری کی جائیں۔اگراس نے

وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کومرنے والے کے وارثوں پر

ليد جار باخي جو بيان كي كئي بين ميت كان مل جاري جول كي - اكركس دومر كا مال میت کے پاس امان یا گروی رکھا ہے یا کوئی مکان میت کے پاس کرایہ پر تھا تو یہ چیزیں مالک کو واليس كردى جائيس كى \_ كيوتك يدميت كامال نيس اكداس من يدكام ك جائيس \_ (رواالحارمنه) ع كفن ميں بہتر ہے كدا يسے كيڑے كاوياجائے جيسے كيڑے بيمن كر مر بنوالا اپنے ووست احباب سے ملنے جایا کرتا تھا کہ مدکفن ورمیانی ہے۔ شریفید مند مع كفن سنت مرد كيلي تين كير اورعورت كے لئے يا ي كير عيى-

(9) اگر بیہ بھی موجودہ نہ ہوتو اس شخص کو مال ملے گا جس کومیت نے تبالی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو۔ اگر میت کے وارث لوگ موجود ہیں تو تبائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ اگر میت نے زیادہ وصیت کر بھی دی تو تبائی مال سے بی جاری کی جائے گی۔ ای طرح جوشخص وارث ہوتا ہواس کیلئے بھی وصیت جائز نہیں۔ اگر کر دی تو تبول نہیں۔ ہاں اگر دومرے وارث مان جا کیں تو جائز جائز ہیں۔ اگر کر دی تو تبول نہیں۔ ہاں اگر دومرے وارث مان جا کیں تو جائز

(10) بجراگر یہ بھی نہ ہوتو بیت المال میں مال رکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کے کام آئے لیکن علامہ شامی نے فرمایا کہ چونکہ اب بیت المال ظالموں کے قضے میں جیں کہ وہاں کے مال صحح مصرف پر صرف نہیں ہوتے لہذا اب حق الا مکان کسی میت کا مال بیت المال میں نہ جانے دو۔ ایسے لا وارث کا مال فقراء پر تقسیم کر دو۔

## ورثہ سے محروم کرنے والی چیزیں

چار چیزیں وارث کو ورث سے محروم کر دیتی ہیں لینی اگر ان چیز وں بی سے ایک بھی کسی وارث کو ورث سے محروم کر دیتی ہیں لینی اگر ان چیز وں بیس سے گا۔(۱) تقلام موتو اپنے کسی دشتہ دار کی میراث نہ پائے گا۔ موتا۔ لیعنی جب کہ دارث کسی کا نقلام موتو اپنے کسی دشتہ دار کی میراث نہ پائے گا۔

ا جس آئل سے قصاص واجب ہوتا ہے وہ آئل ہے جو ایسے دھار والے ہتھیار سے جان ہو جھ کر قتل کیا جائے جس سے جسم کٹ سکے جیسے کنڑی یا تھر یا لوہ کی بیٹی وھار والی چڑ۔ اس کے سوااگر اور کی طرح قتل کیا جائے تو اس سے قصاص نہیں۔ ای طرح کی جانور کو اگر شکار کررہا تھا اور گولی انسان کے لگ گئی یا سوتے میں اس نے کروٹ کی اور دوسر آ دگ اس پر گرا اور اس سے مرگیا۔ لیکن الن سے صورتوں میں قاتل میت کے مال سے حصہ نہ پائے گا کیونکہ ان صورتوں میں قاتل میت کے مال سے حصہ نہ پائے گا کیونکہ ان صورتوں میں اگر تصاص تو نہیں گر کھارہ واجب ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ وارث نے کنواں کھدوادیا اور میت اس میں گر کرم میں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ وارث نے کنواں کھدوادیا اور میت اس میں گر کرم گئی تو اس سے دو محروم نہیں۔ (ردالحمار شریقی)

ما لک کے نسبی عصب اور اگر مید ند ہوں تو اس مالک کے سبی عصب مر اس صورت میں مالک کے سبی عصب مراس صورت میں مالک کے ان عصبات کو ملے گا جومرد کی قتم سے ہوں۔عصب عورتوں کو ند ملے گا۔ ای طرح اگر مالک مرے تو بدآ زاد شدہ غلام اس کے ترکہ کا وارث ہوگا۔

(۵) پھر اگرمیت کے دونوں تم کے عصبات نہ ہوں تو ذی فرض لوگوں پر ہی بچا ہوا مال دوبار د تقتیم کر دیا جائے اور جتنا جتنا انہیں پہلے ملا تھا ای حساب سے اب بچا ہوا مال ان پر دوبارہ تقتیم کر دیا جائے گا۔ اس کا پورا بیان آ گے آئے گا۔

(۱) بھر اگرمیت کے ذک فرض دارث بھی نہ ہوں تو اس شخص کومیت کا مال دیا جائے جومیت کا رشتہ دار تو ہو مگر ذی فرض یا عصبہ نہ ہو۔ اس کا نام ذی رخم ہے۔ اس کی جمع ذوی الارحام۔ اس کا ذکر بھی انشاء اللہ آگے آئے گا۔

(2) پھر اگر ہی جھی نہ ہوں تو میت کا مال مولی کسموالات لے گا۔ مولی موالات و شخص ہے جس سے میت نے اپنی زندگی میں وعدہ کرلیا تھا کہ اگر پہلے میں مروں تو میرا مال تو لیزا اور اگر پہلے تو مرے تو تیرا مال میں لوں گا۔

(۸) پھر اگر میہ بھی نہ ہوتو وہ فخض مال کا دارث ہوگا جس کے نب کا مرنے دالے نے اپنے مورث سے دوئ کیا تھا۔ مثلاً کہا تھا کہ میہ میرا بھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کا بھائی دو بی ہوگا جومیت کے باپ کا بیٹا ہو گویا میت اسے اپنا بھائی کہہ کر اپنے باپ سے اس کا نسب ٹابت کر چکا ہے لیکن دومری طرف سے اس فخض کا رشتہ اس مرنے دالے سے ٹابت نہ ہوا۔ یعنی نہ تو خود اس مورث نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اس مرنے دالے سے ٹابت نہ ہوا۔ یعنی نہ تو خود اس مورث نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور نہ کی دومرے فخص نے اس کی گوائی دی۔ اس کو عربی میں مقرلہ بانب علی الغیر اور نہ کی دومرے فض نے اس کی گوائی دی۔ اس کو عربی میں مقرلہ بانب علی الغیر

اِلْكُر كُونَى وارث ذى فرض اور ذى رخم شاہوتو اس شخص كوميت كا سارا مال ملے گا۔ ہاں اگر خاوند مرا اور اس كا يوى كے سواكوئى اور وارث نبيس يا حورت مرى اور اس كے خاوند كے سواكوئى نبيس تو اس خاوند يا يوى كے حصہ كے بعد اس شخص كو ديا جائے گا۔ (در مختار منہ)

## وارثوں اور ان کے حصول کا بیان

قرآن شریف میں دارتوں کے جو جھے مقرر کئے گئے ہیں وہ کل چھ ہیں۔ (۱) آ دھا ۱/۴(۲) چوتھائی ۱/۴(۳) آ محوال حصۂ (۴) دو تہائی ۴/۴ (۵) ایک تہائی ۱/۴ (۲) چھٹا حصہ ۱/۱

ان حصول کے پانے والے وارث کل بارہ ہیں جن میں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں۔ چار مرد یہ ہیں:

(۱)میت کا باپ(۲) میت کا صحیح وادا(۳) مال شریکا بھائی لیعنی میت اور اس کے باپ الگ الگ ہوں اور مال ایک ہو(۴) خاد ند۔

آن و توريل بيريل:

(۱)میت کی بیوی (۲) بین (۳) پوتی (۳) سگی بہن لینی میت اور اس کے مال باپ ایک بی بول۔ (۵) باپ شر کی بہن لینی میت اور اس کی مال الگ بواور باپ ایک بی ہو۔ (۲) مال (۷) واوی (۸) ٹائی۔

مردول کے حصے کا بیان

را)باپ کے تین حال ہیں۔(۱) اگرمیت نے بیٹا یا پوتا بھی چھوڑا ہے تو باپ کو کل مال کا چھٹا حصہ لیے گا۔(۲) اگرمیت نے بیٹی یا بوتی چھوڑی ہے اور بیٹا یا پوتا نہ جھوڑا تو باپ کوکل مال کا چھٹا حصہ بھی لیے گا اور باپ عصب بھی ہوگا لیتن اگر بچھ مال بھی رہے تو وہ بھی باپ کو لیے گا۔ جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس نے ایک باپ اور ایک بیٹی چھوڑی تو کل مال کے چھ حصہ کرکے اول ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا

ا می دادا دہ ہے جس کا رشتہ میت سے باپ کی طرف سے ہو یعنی اس کے رشتہ میں ماں داخل شہ ہو۔ جسے باپ کا باپ یا باپ کا دادار اور قاسد دادا دہ ہے جس کے میت کے ساتھ رشتہ اس ماں دو جسے ماں کا باپ یعنی ناما یا ماں کا دادر صحیح دادا تو ذی فرض ہے اور قاسد دادا لیعنی ناما شاتو ذی فرض ہے اور شاصبہ بلکہ ذوی الارجام میں سے ہے۔ (شریفیہ مند) (۲) سمجھ دار کی بالغ دارث کا بلادجہ اس طرح میت کوقل کرنا جس سے تصاص یا کفارہ واجب ہو۔ تصاص کے معنی بین قبل کرنے دالے کو بدلہ بین قبل کرنا۔ اگر نابالغ پچہ یا دیوانہ آ دی اپنی دیوانگی کی حالت بین کسی مورث کوقل کر دے تو اس سے وہ درشہ سے محروم نہ ہوگا۔ اس طرح اگر دارث نے اپنے قرابت دار کوئے حق کی وجہ سے قبل کیا۔ تو بھی بیرقائل در نہ سے محروم نہ ہوگا۔

(٣) وارث اورمیت کا دین جدا ہولینی وارث مسلمان ہے اورمیت کافر تھا۔ یا میت مسلمان تھا اور وارث اسلام کے سوا اور دین میں داخل ہے تو یہ ورثہ سے محروم ہے۔

(٣) میت اور وارث کا وطن الگ الگ بادشاہتوں عمیں ہونالیکن ہے وطن الگ جب جانا جائے گا۔ جب دونوں ملکوں کے بادشاہ مستقل اور الگ الگ ہوں اور ان بادشاہوں کی فوج اور لشکر الگ۔ ایک بادشاہت میں الگ الگ ریاسیں جن کے نواب راج علیحدہ علیحدہ ہوں مختلف وطن نہیں کہلائیں گے۔

ا حق کی وجہ یہ ہے کہ شافا میت اس کو قل کرنے آیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کیلئے اس کو قل کرویا یا باغی موکر آیا۔ اس نے بادشاہ برحق کی طرف سے قل کیا۔ (روافحار مند)

ع وطن كا الك الك مونا كافرول كيلت محروم كرف والا ب-مسلمان خواد بهى ملك بي مواية قرابت وارمسلمان كاحد بائ كار (روالحارمت)

 ا پی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد یا باپ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جا کیل گے اولاد یا باپ اولاد یا باپ کی اولاد یا باپ کی دادا چھوڑا ہے تو مال شر کی بھائی بہن محروم۔

(٣) خاوند كے دو حال ہيں۔ اگر اس كى بيوى نے اپنے بيٹ كى اولا دچھوڑى ہے خواہ اى خاوند سے ہو يا دوسرے خاوند سے تو خاوند كوكل مال كا چوتھائى حصه سم/ا ملے گا اور اگر اولا دنہيں چھوڑى تو كل مال كا آ دھا مرا ملے گا۔

### عورتوں کے حصے کا بیان

(۱) بیوی چاہے ایک ہو یا زیادہ اس کے دو حال ہیں۔(۱) اگرمیت نے اپنے نطفہ کی اولاد یا اولاد کی اولاد چھوڑی ہے چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو بیوی کوکل مال کا آٹھواں اللہ احصہ ملے گا(۲) اور اگر اولاد نہیں چھوڑی تو کل مال کا چوتھائی سم/احصہ ملے گا(۲) اور اگر اولاد نہیں چھوڑی تو کل مال کا چوتھائی سم/احصہ ملے گا۔

(۲) بیٹی۔ بیٹی کے تین حال ہیں۔(۱) اگر بیٹی ایک ہے تو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔(۲) اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کل کا س/ دو تہائی حصہ پائے گا۔ (۳) اگر میت نے بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی چھوڑا ہے تو یہ بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائے گی اور ذی فرض وارثوں سے جو مال بچے گا اس کو ان پر اس طرح تقییم کیا جائے گا کہ بیٹے کو دو حصد اور بیٹی کو ایک حصد۔

(٣) پوتی کے کل چھ حالات ہیں۔ (١) اگر اکم کی ہے تو کل مال کا آ دھا پائے گی (٢) اگر ایک علے زیادہ ہے تو کل مال کا دو تہائی ٢/٣ مگر یہ جب ہے کہ میت نے پوتی کے ساتھ کوئی بیٹی نہ چھوڑی ہو۔ (٣) اگر پوتی کے کے ساتھ ایک بیٹی بھی چھوڑی ہے تو پوتی کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ (٣) اگر دو بیٹیاں چھوڑی ہیں تو اب پوتی محروم۔ (۵) اگر دو بیٹیوں اور پوتی کے ساتھ کوئی پوتا یا پر پوتا بھی چھوڑا ہے تو ہی اور آ دھا لیمنی تین لڑکی کو۔ اب جو دو باتی ہے وہ بھی گھر باپ کوعصبہ ہونے کی وجہ سے دے دیے جائیں گے تو لڑکی کو بھی تین ملیں گے اور باپ کو بھی۔ مگر باپ کو ایک تو اس کے فرضی حق کا اور دوعصبہ ہونے کی وجہ سے اس کی مثال ہے ہے۔

۲ ازید اژک ......باپ۳

(٣) اوراگرمیت سے اولاد لیعنی بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی نہ چھوڑی تو باپ کو صرف عصبۂ ملے گا لیعنی جو باق بدوسرے ذی فرض وارثوں سے بیچے گا وہ باپ لے گا۔ (٢) صحیح وادا کے چار حال ہیں اس طرح کہ

صحیح دادا باپ کی طرح ہے لینی جو تین حال باپ کے تھے وہی دادا کے ہیں گر باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا کیونکدمیت سے باپ کا رشتہ قریب ہے اور قریب کے ہوتے ہوئے دور دالے کونیس ملا۔

(٣) ماں شر كى اولاد كے تين حال بيں۔(١) اگر ايك ہے تو تمام مال كا چھٹا حصد ملے گا (٣) ايك سے زيادہ دديا تمن بيں تو ان كوكل مال كا تيرا حصہ ١/١ ملے گا۔ اس ميں مال شركى بهن اور مال شركى بھائى برابر بوگا يعنی جيے اور جگہ ہوتا ہے كہ بھائى كو بهن سے دوگنا ملتا ہے۔ ايسا يہاں نہ ہوگا بلکہ بهن بھائى كے برابر حصہ يائے گی۔ جيم مرنے والے كے ايک مال شركى بهن اور ايک مال شريكا بھائى ہے اور اللہ مال شريكا بھائى ہے اور اللہ كان شركى بهن اور ايک مال شريكا بھائى ہے اور اللہ كان شريكا بھائى ہے اور اللہ كان كے دور ہونكى كے اللہ ميت كى

ا سے دادی دود ہے جس کا دشتہ میٹ سے قاسد دادا کے ذریعہ نہ ہو مین اس کے اور میت کے چی بل قاسد دادا نہ آتا ہو تو مال کی مال اور باپ کی مال۔ ای طرح مال کی تانی پر مانی سے دادن ہے ہو اس اس کی دادن اور باپ کی مال کی دادی قاسد دادی ہے کیونکہ اس کے چی بین فاسد دادا آگیا۔ جن میں قاسد دادا آگیا۔ جن میں تو ناما اور دور کی باپ کا نانا اور بید داول قاسد دادا بیں۔ اس کو خوب خور سے جھتا جا ہے۔

ار شر فد مدد )

کوئی نہ ہوتو ماں کو بورے مال کا تہائی حصہ ملے گا (۴) اگر بیداولاد یا بھائی بہن نہیں بیں اور خاوند یا بیوی اور باپ مال کے ساتھ بیں تو خاوند یا بیوی سے بچے ہوئے مال کا تہائی حصہ ملے گا۔ اس کی مثال میہ ہے۔

> ر پر ن پاپ عوی ا

اس صورت میں بیوی کو چوتھائی اور مان کو بیچے ہوئے مال کا تہائی حصہ ملا اور باپ کو باتی بچا ہوا مال یا جیسے مندرجہ ذیل تقشے میں خاوند کو آ دھا اس کے بیچے ہوئے سے ماں کوتہائی اور باتی دوباپ کو۔

> خاويد ياپ مال س

نمبرد-2: (1) دادی کوکل مال کا چھٹا حصہ ملے گا مگر جبکہ دادی صحیحہ ہو قاسدہ تہ ہو۔ دادی صحیحہ کی تعریف ہم بہلے کر چکے ہیں خواہ ایک ہو یا زیادہ۔(۲) مال کے ہوتے ہوئے دادی محردم ہوگی (۳) باپ فقط اپنی طرف کی دادیوں کو محردم کر دیگا۔ مال کی طرح کی دادیاں باب سے محروم نہ ہوگی (۳) قریب کے رشتہ کی دادی کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ کی دادی محروم ہوجائے گی۔ جسے میت کے ایک تو باپ کی مال ہے اور ایک مال کی نائی ہے۔ تو باپ کی مال کو تو ملے گا کیونکہ یہ میت سے رشتہ میں قریب اور ایک مال کی دادیا ہے۔

ا يعنى جو باب من شريك بول اور مال دونول كى الله الله بول- أن كوعر في من علاق كتيم من-

سے مراد دو قورت ہے جس کے بیٹ سے میں پیدا ہوا تھا۔ سوتلی ماں اسل میں مال ای اسل میں مال ای اسل میں مال ای اس سے میں ہے۔ دوراس رشتہ سے حصد نہ بائے گی۔ ای طرح اگر یہ بچے زناکا تھا تو اس کے مال سے اس کے مرنے کے بعد اس کی مال حصد بائے گا۔ مگر زانی باپ اس حرای سیجے کی میراث نہ بائے گا۔

بیتا یا پر پیتا اس پیل کوعصبر کردے گا کہ جو ذک فرض کے بعد باتی یجے گا وہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ پوتی کو ایک حصد اور پوتے کو دو جھے(۲) اگر میت نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے تو پوتی محروم۔

(٣) سنگی بہنوں کے پانچ حال ہیں۔

(۱) اگر ایک ہے تو کل مال کا آ دھا (۲) اگر ایک ہے زیادہ ہیں تو کل مال کا دو جہائی حصر سے اور مال اس طرح جہائی حصر (۳) اگر بہن کے ساتھ سگا بھائی بھی ہے تو بہن عصبہ ہے اور مال اس طرح تقسیم جوگا کہ بھائی کو دو حصد اور بہن کو ایک حصد (۳) اگر میت نے بہنوں کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں بھی چھوڑی ہیں تو اس صورت میں بہنیں عصبہ ہوں گی (۵) اگر میت نے بہن کے ساتھ بیٹیا یا بوتا یا باب دادا چھوڑا ہے تو بہن محروم۔

(۵) باب لشركي مين كوكل سات عيال بن-

(۱) اگر ایک ہے تو کل ترکہ کا آ دھا لے گا (۲) اگر ہے زیادہ ہیں تو وہ دو تہائی اللہ کا کہ مستحق ہوں گی گر یہ جب ہے کہ جب سکی بہن نہ ہو۔ (۳) اگر ان کے ساتھ ایک سکی بہن بھی ہے تو باپ شریکی بہن کھی ہے تو باپ شریکی بہن محروم۔ (۵) اگر کوئی باپ شریکا بھائی بھی ہوتو یہ عصبہ ہوجا کیں گی اور ان کے آبل میں مال اس طرح تقتیم ہوگا کہ بھائی کو دو حصد اور بہن کو ایک حصد (۲) باپ شریکی بہن اپنے بھائی اور میت کی بیٹی یا پوتی کے ہوتے ہوئے عصبہ ہوجا کیں گی۔ (۷) بیہ بھی بیٹی اور ایک اور دادا کے ہوتے ہوئے عصبہ ہوجا کیں گی۔ (۷) ہیں بھی بھی بیٹے اور باپ اور دادا کے ہوتے ہوئے حودم رہیں گے۔

(٢) مال كي جارحال إلى-

(۱) اگرمیت نے اپنی یا اپنے بیٹے کی اولاد چھوڑی ہے تو ماں کوکل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔(۲) ای طرح اگر دو بھائی بہن کسی طرح کے ہوں گے جاہے سکے ہوں یا مال شرکے یا باپ شرکے جب بھی مال کو چھٹا حصہ ملے گا۔(۳) اگر ان ٹی سے

العنى جن ك مال اور باب ووول الك عن جول - ال كوم في زبان من حقيق كتيم بين -

جائیں۔ لیکن جس وارث نے اس کوعصبہ کیا ہو وہ خودعصبہ نہ ہو۔ جیسے بہن جو کہ بینی کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے عمر بیٹی خودعصبہ بین بلک ذی فرض ہے۔ اس کوعصبہ مع غیرہ کہتے ہیں۔

میل فتم کے عصبہ وہ وارث ہیں جو مرد ہول اور ان کا رشتہ میت سے کسی عورت کے سب سے نہ ہو لیعنی میت اور اس کے ایکے کنب میں عورت نہ آئے۔ میر عصبہ چارال طرح کے ہوتے ہیں۔

(1) ایک تو میت کی اولاد جیسے بیٹا ' بوتا۔ (۲) وہ جن کی اولاد میت ہو۔ جیسے باب وادا بردادا۔ (٣) ميت كے باب كى اولاد جيسے بھائى يا بھائى كے لڑ كے اور يوتے۔ (٣) ميت كے داداكى فركر اولاد عصميت كے چااور چاكى فركر اولاد۔ ان میں ہے جس کا رشتہ میت سے قریب ہوگا وہ تو عصب بے گا اور دور کے وشد والول كوعصب ند بنے دے گا- البذا سب سے پہلے میت كى اولاد عصب بے گا-لیتی اولاد کے ہوتے ہوئے باپ یا دادا عصب نہ بنیں گے۔ پھر اولاد عل بھی جومیت ے قریب رشتہ وار ہوگا وہ حصہ یائے گا اور دور رشتہ والا محروم رہے گا۔ لبذا اگر میت كے بيا اور يونا إ تو بينے كو حصد في كا اور يونا محروم رے كا۔ كيونكہ وہ بينے سے دور رے۔ پھر جب اولاد ند ہوتو میت کے باب دادا وغیرہ عصبہ ہول گے۔ گر ان میں بھی قریب کے رشتہ وار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار محروم رے گا۔ اگر میت کی اولا و اور باپ وغیرہ بھی شہوں تو باپ کی اولاد عصبہ بنے گی جیسے بھائی وغیرہ ۔ ان میں بھی جو قریب کا رشتہ دار ہوگا۔ وہ دور والے کو محروم کر دے گا۔ تو بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولا دمحروم رے گی۔ مجرمیت کے دادا کی اولا دعصب بے گی جسے بچا۔ ان لے جو ور ا میت کی اولاد میں ہول ان کوفروغ میت کہتے ہیں اور جن کی اولاد میں میت ہو اس کو اصول میت کتے ایل۔ بردونوں دو طرح کے بیں۔ اصول قریدا اصول بعیدوا۔ ای طرح فروع قريدا اور فروع بعيدول باب اصول قريد عل سے ب اور دادا بر دادا اصول بعيده على جي - بينا فروع قريد من سے معاور بوتا پر اوتا فروع احدو من مال والله اعلم مند

ہے اور مال کی مال کی مال کینی مال کی نانی کو تہ ملے گا کیونکہ بید میت سے رشتہ ہیں دور
ہے۔(۵) ای طرح اگر میت نے مال کی مال اور باب کی مال کی مال چیوڑی تو مال کی
مال یعنی نانی کو حصہ لحے گا اور باپ کی مال کی مال محردم رہے گی کیونکہ بیداس رشتہ ہی
دور ہے(۱) جس دادی کو میت سے دو طرف سے رشتہ حاصل ہواس کے ہوتے ہوئے
دہ دادی محروم نہ ہوگی۔ جس کو میت سے ایک طرف سے رشتہ ہو چیسے کہ آیک محورت نے
دہ دادی محروم نہ ہوگا۔ جس کو میت سے آیک طرف سے رشتہ ہو چیسے کہ آیک محورت دادی
ہمی ہے گی اور نانی ہمی تو اس کے ہوتے ہوئے ایک رشتہ کی نانی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ
بعض کے قول میں دورشتہ دالی دادی کے برابر حصہ لے گا۔

### عصبه وارثول كابيان

نسبی لعصبہ تین طرح کے ہیں۔ (۱) وہ جوابے آپ عصبہ بنیں۔ کوئی دوسرا ان کوعصبہ نہ بنا دے۔ آئیں عربی میں عصبہ بنضبہ کہتے ہیں جیسے لڑکا۔

(۲) وہ جواہے آپ عصبہ ندبین بلکہ دومرا وارث ان کوعصبہ کر دے اور جس نے اس کوعصبہ کیا ہو۔ وہ خود بھی عصبہ ہو۔ اس کوعصبہ بغیرہ کہتے ہیں۔ بیسے بیٹی۔ کہ اس کو بیٹا عصبہ کرتا ہے اور وہ خود بھی عصبہ ہے۔

(٣)وه عصبہ جوایے آپ عصبہ تد ہول بلکہ دوسرے دارت سے ل کرعصبہ ان

ا عصب وارث ووطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نسبی اور دوسرے سی فیسی ان کو کہتے ہیں جن کو میت ان کو کہتے ہیں جن کو میت سے نسبت کے طریقہ سے تعلق ہو۔ یعنی وہ میت کے کنیہ کے ہوں۔ بینے اولاڈ باپ داوا بھائی اور بھائی کے لاک بھیا گیا۔ میں حصب ان کو کہتے ہیں جو بھائی اور بھائی کے لاک بھیا ہو۔ ای طرح بالک کا آز اوکرنے والا بالک بھی سی صب ب اپنی ملکیت سے غلام کو آزاد کر چکا ہو۔ ای طرح بالک کا آز اوکرنے والا بالک بھی سی صب سے کہ سے لوگ بھی نسبی موجود شہونے پر اس میت کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے بندوستان بھی چوک ہو لوگ موجود نہیں۔ اس لئے ان کے بیان کو چھوڑ دیا گیا کہ بیاں اس کی جدورت میں۔ (منہ)

نقصان دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک تو یہ کہ ایک وارث دوسرے وارث کا حصد کم کردے لعنى اگر بيه دارث نه موما تو وه دومرا دارث زياده حصه باتاساب جبكه بيد دارث مي تو اس كوحف كم ملا-

دوس سے سے کہ ایک وارث دوس وارث کو خروم کردے۔ لیعنی اگر وارث اول مر ہوتا تو دوس وارث كوميت كے مال سے حصد ملك اب جيك بيدوارث موجود بي تو ووسرا وارث محروم بنو كيا-

اول متم ع اعرز يافي وارث إلى-سا- باپ يوتي ۳-1 ا- بيوى ٢- حاوند ٥- باپ شريك بمن ان كا يورا بورا بيان اويركر ريكا وبال ويجمو دوسری فتم کے اندر دوسم کے وارث میں۔ ایک تو وہ جو کسی طرح محروم تبیں ہوتے۔ان کی تعداد جھ ہے۔

١- بينا ٢- باپ ٣- خاوند ١٠- بيني

۵- بان ۲- يوي

دومرے وہ جو بھی حصہ یاتے ہیں اور بھی بیس ۔ اس کے محروم ہونے کے دو

قاعدے ال

بہلاتو یہ کہ جس وارث کا رشت میت سے دوسرے وارث کے ورافید سے ہوگا۔ جب وہ وارث خود موجود ہوگا تو سے وارث محروم ہوجائے گا جیسے باپ کے ہوتے ہوئے داوا حروم یا بیٹے کے ہوتے ہوئے بین محروم کدداوا اور پوتے کا رشتہ باپ اور بیٹے کی وجہ سے ہے۔ ہاں۔ مال شرکیے بھائی جمین مال کے بوتے ہوئے محروم نیس ہوتے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ قریب کے رشت دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار محروم ہوجاتا ہے۔ جو وارث ورث سے خود محروم ہوجاتا ہے۔ وہ دوسرے وارث کو نصال

میں بھی قرین رشتہ دور کے رشتہ والے کومروم کردے گا تو پھیا کے ہوتے ہوئے بھیا کی اولا ومحروم رہے گی جس طرح قریب رشتہ والا عصبہ دور کے رشتہ والے عصبہ کومحروم کر ویتا ہے۔ ای طرح جس عصبہ کا رشتہ میت سے ایک طرف سے ہو جھے میت کا سگا بھائی ہوتو باپ شریکا بھائی محروم رے گا کیونک اس کا رشتہ فظ باپ کی طرف سے ے۔ای طرح باب کا سگا بھائی باپ کے باب شرکے بھائی کو محروم کردے گا۔ تمام عصبه وارتون من مير بات رئے گیا-

دوسرى فتم كے عصبہ جواليے وارث سے عصب بے جو خور يھى عصب ب وہ جار عورتيل بين جن كا ذكر جو چكار جن كا حصه أ دها ادر دوتها كي تحار بيرسب عورتيل ايخ ان جمائيوں عصب و جاتى ميں جيسے بينى لوقى اسكى بهن اور باب شركى الهن- يد مجى خيال رب كه جس مورت كا حصه مقررتين اگراس كا بعائى عصب بن كا تو يدمورت عصبدز بن گی۔ جسے میت کے باب کی بہن مین کھو چھی کداس کا بھائی لین میت کا يچا عصب إور يه عصر بين - ال الح كه بد چوپكى ذى فرض شقى چونكه سبى عصب لیتی غلام اور اس کا آزاد کرنے والا مولی وغیرہ ہندوستان میں تہیں بائے جاتے۔اس م الله ال كابيان جيور ديا كيا إ-

### ججب كابيان

جب علی معنی بید بین که ایک وارث وومرے وارث کو نقصان پہنچائے۔ بید

اع بي ش جب ك معنى روكنا بي - يبال بهى ايك وارث دومرے وارث كو يا تو زيادہ مال لينے ے روکنا ہے یا بالکل مال لینے سے روکنا ہے۔ ای لئے اس کو جب کہتے ہیں۔ اگر زیادہ حصد لینے ے روے و اس کو جب نصان کہتے ہیں اور اگر بالکل محروم کر دے تو اس کو جب حرمان کہتے ين - جب اور منع من بدفرق ب كمنع من تو خود وارث كى كوكى حالت أس كومحروم كرتى ب- جيس كقرياتل ياغلام بويا اور جب من وارت كاخود حال اس كومروم نيس كرتا بلكه ووسرب وأرث كى موجودگی اس کو حروم کرد تی عدوانداعم - (۱امر فقرل)

جیے آگر کی مسئلہ بیں آ دھا آئے تو مسئلہ دو سے بنے گا۔ اگر مسئلہ بیں تہائی ۱/دھ۔

آئے تو مسئلہ بین سے بنے گا اور اگر مسئلہ بیل چوتھائی آئے تو مسئلہ چار سے بنے گا۔
اگر آ کھواں حصہ آئے تو مسئلہ آتھ ہے بنے گا اور اگر چھٹا حصہ آئے تو چھ ہے۔ جیسے ایک آ دی مرا۔ اس نے ایک بیوی اور ایک بیٹا مجھوڑا تو اس مسئلہ بیل بیوی کا آ ٹھواں دھیہ ہے۔ اس لئے مسئلہ آتھ ہے ہوگا۔ ان بیل سے ایک بیوی کو اور سات بیٹے کو اور اگر بیوی اور ایک بھائی مسئلہ آتھ ہے ہوگا۔ ان بیل سے ایک بیوی کو اور سات بیٹے کو اور اگر بیوی اور ایک بھائی مسئلہ آتھ ہے ہوگا۔ ان بیل سے ایک بیوی کو اور تین حصہ بھائی کو دیے جا کی گا۔ لیتی کی بال کے چار جسے کرکے ایک بیوی کو اور تین حصہ بھائی کو دیے جا کی گا۔ اس طرح اور سسئلے بھی معلوم کرو۔ اگر کسی مسئلہ بیل ان حصوں بیل سے دو تیمن حصہ جمع ہوگئے تو یا ایک می مسلم کی دو حصہ ہوں گے جیسے آ دھا اور آ ٹھوال حصہ جمع ہوگئے۔ یا آ دھا و چوتھائی و آ ٹھوال جس میں تبائی حصہ و جھٹا چھے۔ ہوگئے۔ یا آ دھا و چوتھائی و آ ٹھوال جس میں تبائی حصہ و جھٹا چھے۔ ہوگئے۔ یا آ دھا و چوتھائی و آ ٹھوال جس جھوٹی کر کے گئر جی مسئلہ بیں تبائی حصہ و جھٹا چھے۔ جس جھوٹی کر کے خرج مسئلہ بیں تبائی حصہ و جھٹا چھے۔ جس ہوگئے تو اس صورت بیس چھوٹی کر کے گئر جی مسئلہ کیں تبائی حصہ و جھٹا چھے۔ جس جھوٹی تو اس صورت بیس چھوٹی کر کے گئر جی مسئلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جس جھوٹی کے جو گئے تو اس صورت بیس چھوٹی کر جے مسئلہ کیں تبائی جائے گا۔ کیونکہ جس

(بقیہ گزشتہ صفی ہے) اگر کس مسئلہ بھی گئی کسرول کے جھے آگئے تو ایسے عدو سے مسئلہ بٹاؤ جو ان ورثوں کا تخرج مشترک معلوم کرتا ہوتو پہلے ورثوں کا تخرج منترک معلوم کرتا ہوتو پہلے ان دونوں کنزج منترک معلوم کرد۔ اگر ان دونوں کنزجوں بھی نبست معلوم کرد۔ اگر ان دونوں کنزجوں بھی نبست معلوم کرد۔ اگر ان دونوں کر جول بھی نبست معلوم کرد۔ اگر ان دونوں کسروں کا مخرج ہے۔ جیسے چوتھائی اور آشواں دھدان کا مخرج معلوم کرتا ہوتو پہلے چار اور آشو کو الگ الگ معلوم کیا۔ بجرو یکھا کہ چار اور آشواں دھدان کا مخرج معلوم کرتا ہوتو پہلے چار اور آگر ان دونوں ہم مخرجوں بھی تو ان ان اور آشو بھی تر ان دونوں ہم مخرجوں بھی تو ان دونوں کا مخرج ہوتا ہو دونوں کا مخرج ہوتا ہو وہ ان دونوں ہم مخرجوں بھی تو ان کرت ہوتا ہو ان دونوں ہم مخرجوں کا مخرج ہوتا ہو بھی چوتھائی اور چھے کو ایا۔ ان بھی آد ھے کا خرج معلوم کرتا ہو تو پہلے چار اور چھے کو لیا۔ ان بھی آد ھے کا تو تو ہو کے آد ھے بھی تھی تا ہو جو ان دونوں کر جول بھی تو ایک مخرج ہوں بھی تا ہوں ہو ایک ہوا۔ یہ بارہ جامل ہوا۔ یہ بارہ چوتھائی اور چھے کو دوسرے بھی اور چھے کو ایک سے بارہ جامل ہوا۔ یہ بارہ چوتھائی اور پانچوں حصر کا مخرج مصل ہوا۔ یہ بارہ چوتھائی اور پانچوں حسر کا مخرج معلوم کرتا جیسے چوتھائی اور پانچوں حسر کا مخرج معلوم کرتا ہوتھے کو ایک سے بین جامل ہوا۔ یہ بین چوتھائی اور پانچوں مصل ہوا۔ یہ بین چوتھائی اور پانچوں مصل ہوا۔ یہ بین چوتھائی اور پانچوں میں جو دوائی دونوں کرج ہوں جس جوتھائی اور پانچوں مصل ہوا۔ یہ بین چوتھائی اور پانچوں مصل ہوا۔ یہ بین چوتھائی اور پانچوں کرتا ہے۔ واللہ اعظم مند

نہیں پہنچا سکا۔ جیے ایک مخص نے کافر بیٹا چھوڑا۔ تو یہ کافر بیٹا میت کی مال یا بیوی کا حصہ کم نہیں کرسکتا۔ ای طرح قاتل اور غلام کہ کی کے حصہ کو کم بھی نہیں کر سکتے اور کسی کو ورث ہے جورم بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس دارث کو دومرے دارث نے درث ہے جروم کر دیا ہووہ دومرے وارث کو نقصان بہنچا سکتا ہے۔ جسے میت کے دو بھائی۔ اگر باپ کی دجہے جورم ہو جا کی تو آگر چہ خودتو میت کے مال سے حصدنہ یا کیں گے لیکن میت کی مال سے حصدنہ یا کیں گے۔ اس کی مثال:

اس صورت میں باپ کی وجہ ہے اگر چہد دونوں بھائی محروم رہے۔ گر مال کا حصہ کم کر دیا گیا۔ اگر یہ دونوں بھائی شہوتے تو ما کوکل مال کا تبائی ۱/۳ حصہ ماتا۔ اب ان کے ہونے سے چھٹا حصہ ملا۔

## مال سے وارثوں کے حصے نکالنے کا بیان

قرآن شریف یل جو وارثوں کے معے مقرر کے گئے ہیں۔ دوطرح کے ہوتے

#### U

- (١) اول من آ دها ١/١ وجوتها أي ١/١ و آ محوال حصد ١/١ شامل بيل-
- (r) بين ٢/٣ يعني دو تهائي و٣/ العني ايك تهائي و١/ العني چينا حصه شامل بين-

اگر کسی مسئلہ بیں ان حصول میں سے کوئی ایک بھی حصہ بوتو وہ مسئلہ اس حصہ کے خرج اے بیار کا نام رکھتا ہو۔

ا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں جیسی کسر کا حصہ آئے گا ای کسر کے فرج سے مسئلہ کیا جائے گا۔ مخرج کی تعریف آ گے آئے گی اور آ وجھ کے موا باتی ہر کسر کا مخرج اس کا ہم نام عدد ہے جیسے چوتھائی کا مخرج جار۔ یا تجویں حسد کا مخرج پانچ۔ ای طرح اوروں کو معلوم کرواور (یاتی انگل صفحہ یہ) ہے بینی جس مئلہ کو چھ بنایا گیا ہے اس کے حصول کی زیادتی سات آٹھ نؤ دل تک ہوسکتی ہے اور یارہ کا سترہ تک بول ہوسکتا ہے۔ یعنی جو مسئلہ بارہ سے بنا ہواس کے حصے سترہ تک بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ تمام حصے مل کر تیرہ یا بندرہ یا سترہ ہو جا ئیں۔ چودہ یا سول نہیں ہو سکتے اور چوہیں فقط ستائیں تک بڑھ سکتا ہے بعنی جو مسئلہ چوہیں سے بنا ہواس کا عول صرف ستائیں ہوگا۔ پچیس نہیں ہوسکتا۔

# عددوں کا حال معلوم کرنے کا بیان

اگر دوعدد برابر ہوں تو ان کو مساوی کہتے ہیں جیسے چاد دوسیدادر چار آ دی۔ ان میں آ دمیوں کا عدد لعنی چار روپوں کے عدد چار کے برابر ہے۔ اگر دوعدد آئیں میں چھوٹے بوے ہوں تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سے کہ چھوٹا عدد بڑے کو مٹا دے لیتی بڑا عدد چھوٹے ہر برابر بٹ جائے۔ اس کو تداخل کہتے ہیں جیسے چار اور آٹھ کہ بید دونوں چھوٹے ہوے عدد ہیں لیکن بڑا عدد لیتی آٹھ چھوٹے عدد لیتی چار پر برابر بٹ جاتا ہے اور اگر بڑا عدد چھوٹے عدد ہر برابر نہ بٹ سے تو یا تو کوئی تیسراعدد

ا جس سے چیزوں کی گئی کی جائے اس کو عدد کہتے ہیں جسے ۲ '۲ '۲ کا ۵ دغیرو اور عدد کے گلاوں کو کسر کہتے ہیں جسے آ وطا تہا گیا چوتھا گی آ تھواں کہ یہ پورے عدد نہیں بلکہ عدد کے گلاے ہیں۔ ان کسروں میں سے جو کسر جس عدد میں جا کر ایک بن جائے اس عدد کو اس کسر کا گرق کہتے ہیں۔ جسے آ ٹھ کہ اس کا آٹھواں حصہ ایک ہے تو آ ٹھ وہ عدد ہے کہ جس سے آٹھواں حصہ ایک بن گیا۔ اگر اس سے چھوٹا عدد لیتے تھیے سمات یا چی تو اس کا آٹھواں حصہ ایک شرق بنا تو کہا جائے گا کہ آٹھو کا عدد آٹھویں حصہ کا مخر ن ہے۔ اگر چارے چوٹا عدد ایک شرق بنا تو کہا جائے گا کہ اس طرح کہ چار کہ چوٹھائی حصہ چار میں ایک بن بناتا ہے۔ اس طرح کہ چار کا چوٹھائی ایک ہے۔ اگر چار سے چھوٹا عدد ایک تو تھائی حصہ ایک مند ہنا ہے۔ یول اس طرح کہ چوٹھائی ایک ہے۔ اگر چار سے چھوٹا عدد ایس تو اس کا چوٹھائی کا مخر ن ہے۔ یول کا گر رہ گر کا گر ن ہیں ایک ہے۔ یول کا خرج تو کہا جائے گا کہ چار اپنے چوٹھائی حصہ یعنی سازا کا مخر ن ہے۔ یول کا حرف اور دس کو اپنی عقول کا مخر ن ہیں ایک مند ہوگا۔ تبائی کا مخر ن شین چوٹھائی کا مخر ن شین چوٹھائی کا مخر ن شین چوٹھائی کا مخر ن ہیں ایک مند وال کا خر ن شین چوٹھائی کا مخر ن شین چوٹھائی کا مخر ن شین چوٹھائی کا مخر ن میں ایک مند وال کا اپنی عشول سے معلوم کولو۔ (۱۲ اسٹ مغفر ل والوالد یہ والاستاؤہ)

عدد سے چھوٹا حصہ فکے گا آئ عدد سے اس حصر کا دوگنا بھی ہے گا۔ جسے ایک مسئلہ میں چوتھائی اور آ مخواں حصہ جمع ہوگئے تو مسئلہ آٹھ سے بنایا جائے۔ کیونکہ آٹھ میں سے آٹھواں حصہ بھی بن سکتا ہے اور اس کا دوگنا چوتھائی بھی بن سکتا ہے۔ ای طرح اگر مسئلہ میں چھٹا حصہ اور تہائی حصہ جمع ہوگئے۔ تو مسئلہ چھ سے سے گا۔ اس سے چھٹا حصہ اور اس کا دوگنا بعنی تہائی دونوں فکل سکتے ہیں۔ اگر ان دو تسموں میں سے گوئی حصہ دوسری قسم کے کسی حصہ کے باتھ جمع ہوگر آئے تو اگر آ دھا دوسری قسم کے کسی دوسری قسم کے کسی دوسری قسم کے کسی حصہ یا تمام حصوں سے جمع ہوگر آئے تو مسئلہ چھ سے ہوگا۔ اگر چوتھائی دوسری قسم کے کسی حصہ یا تمام حصوں سے بی کر آئے تو مسئلہ یارہ سے بیت گا۔ اگر چوتھائی آٹھواں حصہ دوسری قسم کے کسی حصہ یا تمام حصوں کے کسی حصہ یا تمام حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ یوری ہے۔ آٹھواں حصہ دوسری قسم کے کسی حصہ یا تمام سے حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ یوری ہے۔

#### عول كابيان

عول کے معنی سے ہیں کہ وارتوں کے جے جب ملائے جا کیں تو اس عدد سے بڑھ جا کیں جس سے مسئلہ بنا تھا۔ مثلاً مسئلہ چھ سے بنا تھا اور وارتوں کے جے ملائے گئے تو آ کھ ہوگئے۔ جیے ایک عورت مری۔ اس نے خاوند ماں اور دو بہنس چھوڑیں تو مسئلہ چھ سے ہوا۔ اس جس سے آ دھا لینی تین خاوند کو ملے اور ایک ماں کو ملا اور چار دونوں بہنوں کو ملے تو کل مسئلے کے آ کھ جھے ہوئے۔ حالاتکہ مسئلہ چھ سے بنا تھا۔ اس مورت میں مال کے آ کھ جے کرکے اس طرح بانٹ دیا جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ جن عددوں سے مسئلے بنتے ہیں وہ کل سات عدد ہیں۔ جن میں سے چار عدد تو ایسے ہیں عدد سے عددوں سے مسئلے بنتے ہیں وہ کل سات عدد ہیں۔ جن میں سے چار عدد تو ایسے ہیں عدد سے جن کا کی مسئلہ ان میں سے کسی عدد سے جن کا تو مسئلے کے جھے ان عدووں سے نہ بڑھیں گے اور تین عدد ایسے ہیں جن کا جو جانا ہے ہیں جن کا جو جانا ہے ہیں جن کا عدد سے جو کا دی تک عول ہوسکا عول ہو سکا

تصحيح ليعني حصے برابر كرنيكا طريقه اور اس كا بيان

حصول کو برابر برابر کرکے باختے میں سات قاعدوں کے جانے کی ضرورت

یواتی ہے۔ ان میں سے تین قاعدوں میں تو صرف ایک ہی گروہ کے وارثوں کے عدد
اور ان کے حصوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً ویکھو کہ میٹے گئتے ہیں اور ان کو مال میں سے
گئتے جھے ملے ہیں اور ان میں کیا فسست ہے۔ اور چار قاعدوں میں ایک قتم کے
وارثوں کے عدد کو دوسری تتم کے وارثوں کے ساتھ ویکھنا پڑتا ہے بعنی اس طرح کہ
میٹے تین ہیں اور پیٹیاں پانچ ہیں تو ویکھا جائے کہ تین کو پانچ سے کیسی نسبت ہے۔
پہلے تین قاعدے کہ جن میں وارثوں اور ان کے حصوں کو ویکھا جاتا ہے۔ ان
میں سے پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر وارث کے حصوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان
جب تو ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں جسے کہ
جب تو ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں جسے کہ

ريد ال باپ بني بيني بيني ۲ ۲ ۲

اس صورت میں مال کے چھے حصے کرے ایک ایک تو ماں اور باپ کو دیا جائے گا اور کل مال کا دو تہائی بینی چار دونوں بیٹیوں کو دیئے جائیں۔ اس طرح کدوو ایک بیٹی کو اور باتی دو دوسری بیٹی کو۔

اجب کدواروں کے کئی گرود کا حصد اس گروہ پر برابر بھرا ندیث سکے تو شرب وغیرہ دے کر ایکی صورت کی جاتی ہے۔ میں اس کے صورت کی جاتی ہے۔ جس سے وہ حصد برابر بت جا کیں۔ اس کو عربی جس کے جس اس کے سات قاعدے ہیں۔ اگر ایک بن گروہ کے داروں پر کسر بڑے لیخی داروں کے ایک بن گروہ کا حصد ان بر بعرا بھرا نہ بت سکے اور باتی دوسروں کے جھے برابر اور بھرے بنے بول تو اس کیلئے میں اور اگر ایک ہے ذریوں بر کسر بوتو اس کے جار قاعدے ہیں۔ بہت تھی تھی ہے تھی ہے جار قاعدے ہیں۔ بہت تھی تھی ہے۔

ان دونوں کو منا وے گا۔ مائیس لینی یا تو کوئی تیسرا عدد الیا فکے گا جس سر چھوٹا برا دونوں عدد برابر بٹ جائمیں گے۔اس کوتوافق کتے ہیں جیسے چھادرنو کہ بید دونوں عدد آ لیل میں جھوٹے بوے تو ہیں لیکن بڑا عدد جھوٹے پر برابر بٹائیل ۔ مگر بال بیہ وونوں عدد تین پر برابر بٹ جاتے ہیں۔ ای کوتوافق کہتے ہیں۔ پھر وہ تیسرا عدد جس پر مید دونوں عدد برابر بٹ جائیں جس کسر کامخرج بنیآ ہوای توافق کوائی کسر کی طرف نست دیں گے جسے جار اور چے کہ ان دونوں کو دو کا عدو منا دیتا ہے اور دو آ دھے کا ترج ہے۔ تو كما جائے گاك جاراور چيد من آوسع كا توافق ہے۔ اى طرح چيداورنو كداس كوتين منا ويتاب اورتين تبائى كامخرج بيتو كباجائ كاكد جداورنو من تبائى كا توافق ب\_اوراكريد جيوف برے عدوايے مول كدندتوان مل سے برا چيونے پر برابر بنتا ہواور نہ ان دونوں کو تیسرا عدد مٹا سکتا ہو۔ تو اس کو تباین کہتے ہیں جیسے سات اورنو یا گیارہ اور چورہ کدیہ چھوٹے اور بڑے جی مگر شاتو ان میں سے چھوٹا بڑے کومٹا تا ہے اور نہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کومٹا سکتا ہے۔ اس کی بچیان سے کہ يوے عدد کو چھوئے عدد پر بانٹ دو اور جب برایث کر چھوٹا رہ جائے تو مجران میں برے کو چھوٹے پر بانٹ دیا جائے۔ اس طرح یاربار کرو اگر آخر میں ایک بچا ہوتو سمجھو کہ ان دونوں میں تاین ہے اور اگر ایک سے زیادہ بچا تو سمجھو کہ ان دونوں میں توافق ہے۔اب جوعدد فی رہا وہ جس کسی کسر کامخرج ہوائ سمر کی طرف اس توافق کی نسبت دے دو جیسے چوہیں کونو پر بانٹ دیا تو چوہیں میں سے نو دو بارنگل گئے۔ دوبارنوك نكلتے سے چويس سل سے چھ سے اب يہ چھ چھوٹا عدد باوراو يزا عدواتو اب نوكو چيد پر بانث ديا تو نو مي چيدايك دفعه فكف سے تمن باقى يج تو كبا جائے گا كه نو اور چوبیں میں تبائی کا توافق ہے۔اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔آ گے اس کا ببت كام يزے گا۔

اب ال لزكيان هيده اب الم الام

ال صورت میں مسلہ چھ ہے کر کے ایک ایک مال باپ کو دیا گیا اور جار پانچ میں الرکوں کو دیے گئے گر چار جھے بانچ الرکوں پر پورے نہیں بٹ محکے اور جار بانچ میں جان ہوئے۔ اس سے جی جو پورے بارگے کو چھ میں ضرب دی جس سے تمیں عاصل ہوئے۔ اس سے مسلہ اس طرح کردیا گیا کہ بانچ بانچ مال باپ کو اور میں ہلاکوں کو۔ اب سے بیس مسلہ اس طرح کردیا گیا کہ بانچ بانچ مال باپ کو اور میں ہلاکوں کو۔ اب سے بیس بانچ لاکیوں پر پورے بٹ گئے کہ جرلاکی کو چار چار لی گئے۔ دوسرے جار قاعدے جن میں ایک گروہ کے وارثوں کے عدد کو دوسرے گروہ کے عدد کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے بہلا قاعدہ سے۔

کہ وارثوں کے دویا زیادہ گروہوں پر ان کا ملا ہوا حصہ برابر پورانہیں بٹ سکتا۔
تو اگر ان کے عددوں لیمیں آ ہیں بی برابری ہے مثلاً لڑکوں اور بیٹیوں پر ان کا حصہ
پورانہیں بٹیااور لڑ کے بھی چار ہیں اور بیٹیاں بھی چار۔ تو اس بی قاعدہ سے کہ
وارثوں میں سے ایک کے عدد کو مسئلہ کے خرج سے ضرب وی جائے جس سے مسئلہ بنا
ہے۔ اس کی مثال سے ہے کہ ایک شخص مرا۔ اس نے چھلا کیاں تین دادیاں اور تین جچا
جھوڑ ہے۔ مسئلہ چھ سے ہو کر چھٹا حصہ یعنی ایک تین دادیوں کو اور چار چھلا کیوں کو اور

الن چار قاعدول شی بھی پہلے ہر گردہ کے وارقول اور ان کے حصول کے عددول بل نبست دیکھی جائے گی۔ اگر حصد کے عدد اور گردہ کے وارقول کے عددول بلی بھی توافق ہوگا تو دارقول کے عددول بلی بھی توافق ہوگا تو دارقول کے عددول کے وارقول کا عدد پورا رکھا جائے گا چر ان رکھے عددول کے وارقول کا عدد پورا رکھا جائے گا چر ان رکھے ہوئے عددول بھی نبست دیکھی جائے گی۔ جیسا کہ خال سے گا ہر ہے۔ ( المامنہ )

دومرا قاعدہ یہ ہے کہ وارثوں کے صرف ایک گروہ پران کے جے برابر نہ بث
علتے ہوں۔ تو اب ان وارثوں کے اور ان کے صول کے عدد کو دیکھا جائے۔ اگر ان
پی تو افق ہے تو وارث کے عدد کے دفق کو لے کر اس عدد بی ضرب دے دی جائے
جس سے مسئلہ ہواہے۔ اور اگر اس مسئلہ بیس عول ہے تو عول سے ضرب دے دی
جائے لین اگر وارثوں کے عدد اور ان کے حصول کے عدد بیس تو افق آ دھے کا ہے تو
وارثوں کے عدد دکا آ وھا لے کر مسئلہ کے عدد سے ضرب دے دی جائے۔ پھر جو عدد
ضرب دینے سے بے اس سے مسئلہ کر دیا جائے۔ چیسے:

251. Mr. 1/0 1/0

اس صورت حال میں مال کے کل چھ صے کے جائیں گے۔ اس میں سے ایک حصہ مال کو اور ایک حصہ باپ کؤ چار صے بیٹیوں کولیکن بیٹیاں دی بیں اور ان کے صحے چار تھے۔ چار صے دی لڑکوں پر برابر نہیں بٹے تو اب چار اور دی میں نہیت رکھی۔ معلوم ہوا کہ دو پر چار اور دی پورے بورے بٹ جاتے بیں۔ اس لئے ان بی آ دھے کا توافق ہے۔ اس کے آ دھے بیٹی پانچ کو چھ میں ضرب دی تو تمیں بی آ دھے کا توافق ہے۔ اس دی تو تمیں کو دیے گئے اور میں دی لڑکوں کو دیے ہوئے۔ ان میں سے برلڑکی کو پورے دو دو آ گئے۔ اس مسئلہ چھ سے ہو کر تمیں سے جو کر تو دو تو دو کر تمیں سے جو کر تمیں سے تو کر تمیں سے جو کر تمیں سے جو کر تمیں سے تو کر تمیں سے ت

تیسرا قاعدہ سے کہ جن دارتوں کے گردہ پر حصد برابر میں بٹا اور ان دارتوں کے عددوں اور حصد کے عددوں کو اس عدد میں ضرب ویں گے۔ جس سے مسئلہ ہوا ہے۔ اگر مسئلہ تباین ہے تو عول سے ضرب ویں گے۔ اس کی شال سے ہے کہ

الا المرابع ا

یباں دارتوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک لڑ کیوں کا دوسرا دادیوں کا تیسرا بچاؤں کا۔ ان تیوں گروہوں کو اتنا حصہ ملا کہ ان پر برابر نہیں بٹتا۔ چھلڑ کیوں کو جار ملے۔ تین دادیوں کو ایک ای طرح تین پچاؤں کو بھی ایک ملا۔

اب چواڑ کوں کو جو جار ملے ہیں ان چواور جارش آ دھے کا توافق ہے۔ تو ہم ا
نے لڑ کوں کے عدو کا آ دھا لینی تمن لیا۔ پچا اور داد یوں کے عدووں اور ان کے
حصوں بین جاین ہے تو ان کے بورے عدو لینی تین تین گئن لیے۔ اب گویا تین
لڑکیاں ٹین دادیاں اور تین پچا ہیں۔ ان سب میں آ لیس بی برابری ہے تو ایک تین
کو اصل مسلا یعنی چو میں ضرب دی جس سے افعادہ حاصل ہوئے۔ اس افعادہ بی
سے التو چھاڑ کیوں کو اور تین داویوں کو۔ تین تیوں پچاؤں کو دے دیے گئے جو ان پر

دوسرا قاعدہ سے کہ واروں کے چند گروہوں پر حصہ برابر نہیں بٹا اور ان گروہوں کے عددوں میں آپی میں تدافل ہے بیٹی اس کا جھوٹا عدد بڑے کو منا دیتا ہے تو اس میں سے کم ہوے عدد کو اس مخرج سے ضرب دیدی جائے جس سے مناسبنا ہے جیلے:

اس صورت میں جار بیویوں کو تین ملے اور جار اور تین میں تباین ہے۔ لبذا بیویوں کا پورا عدد لین جار لیا گیا۔ ای طرح سادادیوں کو دو اور بارو چپاؤں کو سات

ملے اور تین اور دو میں اور بارہ او رسات میں تباین ہے۔ لہذا ان کا پورا عدد لیا گیا۔
لیعنی تین تو دادیوں کا اور بارہ بیچاؤں کا عدد۔ آپ ہمارے پاس تین عدد جیں۔ چار اور
تین اور بارہ کے عدد میں تین اور چار دونوں داخل جیں۔ یعنی تین اور چار دونوں پر
بارہ تقیم ہو جاتا ہے تو برے عدد لیخی بارہ کو اصل مسئلہ یعنی بارہ میں ضرب دی جس
ہو جاتا ہے تو برے عدد لینی بارہ کو اصل مسئلہ یعنی بارہ میں ضرب دی جس
ہو اور میں موئے۔ ان میں ہے ۲ ساتو چار ہو بوں کو دیئے گئے۔ میں تین داد بول کو اور می میں مرب داد بول کو اور میں میں کو اور کی جس کے دارتوں کو دیئے گئے۔ اس میں میں میں کے دور دور وں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے الن کے بعض کے عدد دور وں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے الن کے بعض کے عدد دور وں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے الن کے بعض کے عدد دور وں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے

تیرا قاعدہ یہ ہے کہ وارتوں کے جن کروہوں پران کے جھے برابر ہیں ہے ان کے بعض کے عدد دومروں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ ہے کہ بعض کے عدد دومروں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں بیہ قاعدہ ہے کہ بعض کے عدد سے وقع کو لے کر دومرے ورثاء کے عدد میں شرب دی جائے۔ قرب دینے سے جو عدد حاصل ہوائ کو دومرے ورثاء کے عدد سے توافق رکھتا ہے تو اس مجموعہ جائے۔ اگر اس دوتوں میں کے وفق کو دومرے ورثاء کے بورے عدد میں ضرب دی جائے۔ اگر ان دوتوں میں تاین ہے تو بورے کو دومرے ورثاء کے بورے عدد میں ضرب دی جائے۔ اگر ان دوتوں میں جتنے ورثاء کے جھے برابر نہ ہوں ان میں میں معاملہ کیا جائے۔ جب تمام کام ختم ہوجائے تو جو جوے کومئلہ کے خن جی ضرب دی جائے۔ اس کی مثال ہے ہے۔

23 Profin

يون الركيان المركيان المركيان المركيان المركبان المركبان

اور افغارہ میں کیا نسبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں عددوں کو دومنا سکتا ہے تو سولہ اور انجارہ میں آ دھے کا توافق ہے۔ لہذا لڑ کیوں کا آ دھا عدد لعنی نو لئے دادیاں بندرہ اں کے تھے جار اور بندرہ اور جار میں تائن ہے۔ ای طرح بچا جھ ایں۔ ان کا حصر ایک اور چھ اور ایک میں تاین ہے تو واد ہوں اور چھاؤل کے عدد اورے باتی ر کھے گئے۔ اب مارے یا ان اشت عدد حاصل مو گئے۔ ۱۳ ۱۵ ۹۔ اب ان عددول كوآيل من ديكها كدان عن كيا نبيت بيدمعلوم بواكد جداور جار من آ دسع كا توافق بـ يو جارك آ وه يعن دوكو جه من ضرب دياجس سـ ١٢ ماصل موع -اب یارہ اور تو یمن تہائی کا توافق ہے کیوتک ان دونوں کو امنا دیتا ہے۔ لیس یارہ کے تہائی لین جارکوتو میں ضرب دیا جس سے ٣٦ حاصل ہوئے اور ٢ ١٥٠ مي و يحاكيا تو وه ای تهائی کا توافق تھا کہ ایر ۳۱ دارونوں برابر بٹ جاتے ہیں تو داکا تهائی ۵ لے کر ۳۲ می خرب دیا گیا تو ۱۸ احاصل ہوئے۔ اب ۱۸ کو ۳۳ میں ضرب دیا گیا تو جہر عاصل ہوئے جس سے مسلمتے کیا گیا۔اس کوان وارثوں پر اس طرح باغا مناك كه جاريويون كو ٥٢٠ وي ك اور ٨ الركون كو ١٨٨٠ وي ك اور ١ اوا وا كودا مرية كاور ١٨٠ جور إلا أول كودية كار مئله يح بوكيا-

چوتھا قاعدہ کیے ہے کہ جب دارتوں کی ایک سے زیادہ جماعتوں پران کے صح

ا تجرید سے قابت ہوا کہ چاد فران سے زیادہ پر کسرتیس پرتی۔ (۱۲منہ) سے

اس سی علی ہوئے مسئلہ سے دارٹوں کو با نفخے کا قاعدہ سے کہ جس عدد کو اصل مسئلہ میں خرب دکی گئی

اس عدد میں اس دارٹ کے اس حصہ کو خرب دے دکی جائے جو اصل مسئلہ سے ملا ہے۔ جیسے
مہاں ۱۸ کو ۱۳۳۳ میں خرب دیا گیا ہے تو اب سی کے ہوئے مسئلہ یعنی ۱۳۳۷ سے ہر دارث کو اس طرر ن

ویں گئے کہ جس کو ۱۳۴ میں شہر جس تقدر جیسے مطے جوں گئے ان حصول کو ۱۸ میں خرب دیں گئے جو
عاصل ہوگا۔ دہ اس دارٹ کو دیا جائے گا یہاں ۱۳۳ میں سے چاد زیر یوں کو تین مطے ہے۔ ان تیوں
کو ۱۸ میں ضرب دی۔ ۱۵ میں خرب دیا تو کل ۱۸۸۰ ہوئے۔ یہ لڑکیوں کو دیتے گئے۔ ای طرح مشکل سے معلوم کراو۔ انٹ ، اللہ اس خرب دیا تو کل ۱۸۸۰ ہوئے۔ یہ لڑکیوں کو دیتے گئے۔ ای طرح مشکل سے معلوم کراو۔ انٹ ، اللہ اس خرب دیا تو کل ۱۸۸۰ ہوئے۔ یہ لڑکیوں کو دیتے گئے۔ ای طرح مشکل سے معلوم کراو۔ انٹ ، اللہ اس کا بیان آئے بھی آئے گئے۔ (۱۲ اس

پورے نہ بٹے ہوں اور وہ وارثوں کے عدد آپس میں تباین کی نسبت رکھتے ہوں تو ایک گروہ کے عدد کو دوسرے گروہ کے پورے عدد میں ضرب دیں گے اور اس سے جو عدد حاصل ہوگا وہ بھی اگر تیسرے گروہ کے وارثوں کے عدد سے تباین رکھتا ہوتو اس کو یعی تیسرے گروہ کے پورے عدد میں ضرب دیں گے۔ پیمر جو عدد ان سب ضربوں سے حاصل ہوگا اس کومستلہ کے عدد میں ضرب دیں گے۔ پیمر جو عدد ان سب ضربوں

۵۰۲۰/۲۳

عرى داديان الركيان المرابع ال

اس صورت میں میت کے مال کے چوہیں تھے کئے گئے۔ دو میواوں کو عمن اور چه داديون كوم اور دى الركون كو ١١١ورسات بيادن كوايك ديا كيا-ان كروبول مين ے کسی کا حصد اس پر بورانقیم تبیل موتا۔ یو بون کے عدد اور ان کے حصول میں تاین ب اور داد يول كے عدو اور ال كے حصول يل آ دھے كا توافق بو اس كا آ دھا ليحي تین لیا گیا۔ ای طرح لڑکیوں کے عدد اور ان کے حصول میں آ دھے کا توافق بوت لڑ كيوں كے عدد كا آ دھا ليا كيا يعنى ٥ اور چياؤل كے عدو اور ان كے حصول مل تباين ہے۔ اس کو پورا رکھا گیا۔ اب ہمارے پاس استے عدد ہوئے اس ف کے ان سب میں آ بس میں تباین ب تو دو کو تین می ضرب دی۔ چھ عاصل ہوئے اور چھ اور بانچ میں تاین ب تو چواور یا فج میں ضرب ہے ، ۳ حاصل ہوئے۔ ای طرح ۴۰ عص تاین بو جا کو کاس ضرب دینے سے کل ۱۱۰ حاصل ہوئے۔ اس ۱۹۶ کو اصل مئلہ كے مخرج لين ٢٢ ميں ضرب دي تو كل ٢٠٠٠ حاصل ہوئے۔ اس سے سئلے مج كيا كيا اور چر دارتوں برای طرح بانف دیا که دونوں ہو یوں کو ۱۳۰۰ جے داد یول کو ۸۴۰ دی لزكون كوه ٢٣٠٠ أورسات جياؤل كو١١٠

اصل مسئلہ سے ہر گروہ کو جتنا حصہ پہنچا ہے اس کو چھوڑے ہوئے مال میں ضرب دیا جائے۔ پھر جو ضرب سے حاصل ہوا ہو اس کو چھے کئے ہوئے اصل مسئلہ کے عدو لنچ ہانٹ دیا جائے۔ جو حاصل ہو وہ اس گروہ کا حصہ ہے۔ چیسے کہ:

> ۲ - زید<sup>ی</sup> ال باپ بنی ۱ ا

ال صورت میں مسئلہ چھ سے بنا۔ ایک ایک ماں باپ کو دیا گیا اور دولڑ کیوں کو جہنے جے جی میں اور گرمیت نے سات روپیہ چھوڑے ہیں۔ تو ماں باپ اورلڑ کیوں کو جہنے جے جی میں سے ملے ہوں۔ ان کو سات میں الگ الگ ضرب دے کر چھ پر بانٹ دیا جائے۔ جیسے لڑکیوں کو چار ملے ہیں تو چار کو سات میں ضرب دی جائے۔ ۲۸ حاصل ہوئے۔ ان ۲۸ کو ۲ پر بائٹ دیا جائے تو چار پورے اور دو تہائی ۱/۲ جے ہوئے۔ لیعن چار دوبیہ پورے اور دو تہائی ۱/۲ جے ہوئے۔ لیعن چار روبیہ پائی لڑکیوں کا حصہ ہوا۔ ای طرح اور دوب کی جے معلوم کراو۔ اور اگر مسئلہ کے عدد اور پیلی لڑکیوں کا حصہ ہوا۔ ای طرح اور دل کے جے معلوم کراو۔ اور اگر مسئلہ کے عدد اور چھوڑے ہوئے مال میں توافق ہوتو ہرگروہ کے حصہ کے وفق کو چھوڑے ہوئے مال گیستیم کرو۔ جسے دفق میں ضرب دو۔ جو عدد ضرب سے حاصل ہوائی کو مسئلہ کے خرج کے دفق پر گھیم کرو۔ جسے:

زيد ۸ ان باپ الزکي ۱ ا ا ا

ال صورت مل مئلہ چھ سے بنا اور مرنے والے نے آٹھ روپے چھوڑے۔

الدور اگر عول بوتو اس سے عدد ہر با تنا جائے۔ ای طرح اور جگہ بھی اگر عدد طول ہوتو اس بہ تقسیم کیا جائے گا۔ ( ۱۴مند ) صیح کئے ہوئے مسکدسے ہرگروہ اور اسکے ہر وارث کو

عليحده عليحده حصه دينے كا طريقه اور اس كابيان

مئلہ کو بیان کے ہوئے طریقوں سے میچے کرنے کے بعد جب کہ دارثوں کے ہرگروہ کو اس سے حصہ دینا چاہیں تو جس عدد کو اصل مخرج ہیں ضرب دی گئی تھی۔ اس عدد میں ہرگروہ کے اس حصہ دینا چاہیں تو جس مید کو اصل مخرج ہیں خرب کو اصل مسئلہ سے ملا ہے پھر جو حاصل ہو وہ بی اس گروہ کا حصہ ہے۔ جسے مسئلہ ۲۳ ہے ہوا اور ۲۱ کو ۲۲ ہیں ضرب وے کر مسئلہ کو جھے کیا گیا تو جس گردہ کو ۲۳ میں سے ۱۱ ملے تھے۔ اس کے حصے ۱۱ کو وے کر مسئلہ کو جھے کیا گیا تو جس گردہ کو ۲۳ میں سے ۱۱ ملے تھے۔ اس کے حصے ۱۱ کو ۱۲ میں ضرب وی جائے۔ اس سے جو ۲۳ سام حاصل ہوئے وہ اس گروہ کا حصہ ہے۔ اس کر اس حصہ کو اس گروہ کی وارثوں پر الگ الگ باشنا چاہوتو اس ۲۳۳ کو گردہ کے وارثوں پر الگ الگ باشنا چاہوتو اس ۲۳۳ کو گردہ کے وارثوں پر بانٹ دیں جو حاصل ہوا وہ اس کا حصہ ہے۔ اس طرح اور ول کو معلوم کرنا چاہے۔

میت کا مال اس کے دارثوں اور قرض خواہوں بر باغٹنے کا بیان

جس عددے مسئلہ کو بھی کیا گیا ہے۔ اس میں اور میت کے چھوڈے کہوئے مال میں اگر برابری ہے تو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے مسئلہ ۲۳ سے بنایا گیا اور مرحوم نے ۲۴ روبیہ چھوڑے۔ چوہیں روپیہ کپورے بٹ گئے۔ لیکن اگر میت کے مجھوڑے ہوئے مال اور مسئلہ کے عدد میں برابری نہیں تو اگر دونوں میں تاین ہے۔ تو

ا مجوزے ہوئے سے دو مال مراد ہے جورویہ یا اشرق کی حتم سے ہو یا مال منقول یا فیر منقول کہ جس کی قیت روید یا انترین سے لگائی جاتی ہو۔ (۱۲مند) و عبدالرشن ۸ زید محم احم زید ۲ م

اس صورت میں پر شخص کے قرض کو اس کے پنچے رکھا اور ان تمام قرضوں کو ملا کر جو عدد بنا اس کو اصل مسئلہ بنا دیا۔ اب اس عدد سے اور چھوڑے ہوئے مال سے نسبت دے کرائی قاعدے سے باتو جواوپر گزرا۔

## سی وارث کے حصہ سے نکل جانے کا بیان

وارثوں میں سے اگر کوئی وارث اپنا حصہ میت کے مال سے نہ لے بلکہ معاف کروے تو مسئلہ کے عدو سے اس کا حصہ نکال کر جو بچے اس کو دوسرے وارثول میں بانٹ دور پھر جو حاصل ہو وہ ہر وارث کا حصہ ہے۔اس کی مثال ہے ہے:

> ۲-----قاهمه غاوند مال ينجيا ۲ ۲ ا

ال صورت میں چھ سے مسئلہ بنایا گیا جس میں سے تین خاوند کا جن ہے اور
دومال کا اور آیک بھا کا۔ خاوند نے اپنا حصر معاف کر دیا تو اس تین کو چھ سے نکال
دیا۔ تین باتی ہے۔ ای تین سے مسئلہ بٹایا۔ اب دیکھا کہ چھ میں سے مال کو دو لے
سے اور بھا کو ایک تو ان تین میں سے دو مال کو دیئے گئے اور ایک بھا کو۔ مطلب سے
ہوا کہ اگر خاوند اپنا حصہ لین تو مال کے چھ حصہ ہوتے اور اس میں سے مال کو دؤ اور
بھا کو ایک مانا۔ اب جب خاوند نے اپنا حصہ معاف کردیا تو میت کے کل مال کے تین
حصے کر دیئے اور تین میں سے مال کو دو اور بھا کو ایک دے دیا۔

يااس طرح سمجعو:

آٹھ اور چھ میں آ وہے کا توافق ہے لیمن وہ چھاور آٹھ دونوں کو منا سکتا ہے تو وارثوں میں ہے ہرایک گروہ کے صے کو ۸ کے آ وہ ہے چار میں ضرب دی جو حاصل ہوا اس کو چھے کے آ دھے لیمن تین پر بانٹ دیا۔ جو نکلا وہ ہر گروہ کا حصہ ہے۔ یہاں لڑکیوں کے حصے لیمنی چار کو آٹھ کے آ دھے لیمنی چار میں ضرب دی۔ سولہ حاصل ہوئے۔ اس سولہ کو ۲ کے آ دھے لیمن تین پر بانٹ دیا تو ۵اور سا/الے لیمنی ۵ پورے اور باتی ایک کا تہائی سا/الڑکیوں کو ملا۔ اب جو حصہ اس طریقہ سے ہر گروہ کو ملا۔ اگر اس حصہ میں سے ہر شخص کا الگ الگ جسد معلوم کرنا چاہیں تو اس کا قاعدہ ہیں ہے:

كه جو حصد وادث كواصل مسئله ب ال كوبا تو يور ي جيوز ب جوئ مال میں ضرب دیں۔ اگر مال اور اصلہ مئلہ کے مخرج میں تاین ہے یا چیوڑے ہوئے مال کے وفق میں ضرب دیں۔ اگر جیوڑے ہوئے مال اور مسئلہ کے مخرج میں توافق ہے يم جو حاصل ہوا اس كو اور عصله كے عدد ير دوسرى صورت مي يعنى جب كم مال واصل مسئلہ کے عددوں میں توافق ہوتھیم کریں۔ جو حاصل ہو وہ اس وارث کا حصہ ے۔ جیسے کل لڑ کوں کو ہ اور ۳/املا ہے۔ اب ہر ایک لڑ کی کا الگ الگ حصہ معلوم کرنا ہے۔ تو اصل سلا یعنی چیر میں ہے جو دو دو ہر ایک لڑکی کو ملے تھے۔ اس دو سے متروك مال كے وفق حار كو ضرب ديا۔ ٨ حاصل جوئے۔ اس كو اصل مسئلہ ١ كے وفق لعنى ارتقتيم كيا تو ١١ور١/٢ نظار وه برايك الركى كا الگ حصه ب- اى طرح سب كو معلوم کراو۔ یہ تو وارثوں کے حصہ کا بیان ہوا۔ اب اگرمیت پر چنداوگول کا قرض تھا تو ہر مخص کے قرض کو وارث کے حصد کی طرح مان کر وہی کام کرو جومیت کے وارثوں کے حصے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بھے ایک آ دی مرا۔ اس پر زید کے ووروپی محد کے اور بیداور احمر کے ۳ دوپیے قرض تھے۔ تو کل قرض ۹ روپید ہوا اور اس کے کفن ك بعد كل آ ته رويد يج لو ان قرض خوابول ك قرضول كوحمد كى طرح ينا ود-ال طرح:

انید بین بند ام/د ام/د

## ميت كا مال وارثول ير دوباره بانتخ كا بيان

لے مگر آئ کل بیت المال نہیں ہے اور اگر کمی جگہ ہے بھی تو دبال کا باوشادیا دوسرے لوگ اس کا محکمہ انتظام نہیں کرتے اس لئے اگر بھری یا خاوشہ کے ساتھ اگر بھری یا خاوشہ کے ساتھ اگر بھری یا خاوشہ کے ساتھ اور خص اس سے جوئے مال کا حق دار نہ ہو لیتی نہ تو کوئی عصبہ ہونہ کوئی ذی فرض نہ ذی رحم نہ مولا موالات وقیرہ نے ہوئے مال کا حق دار نہ ہو لیتی نہ تو کوئی عصبہ ہونہ کوئی ذی فرض نہ کوئی جمی اس کا حق نہ رکھتا ہوتو ہے بھا ہوا مال بھر دوبارہ خاوند کا بھری کے اور نہ ہول تو دوبارہ خاوشہ کی بھر اور اس کے مقاوند یا بھری بھی نہ ہوائے دیں گے۔ برطرح کوشش کریں گے کہ بیت المال میں شہول تو دود حشر کے بھی بھی المال میں میت کا مال نہ جائے۔ (الا منہ روائح تار) (باتی الحکے مغیلہ بر)

ے کہ میت کے ایک بی طرح کے وارث ہوں اور اس کے ساتھ خاوند یا بیوی نہ ہو۔
اس صورت میں وارثوں کے عدد سے مسلم بنا دیا جائے جسے کوئی شخص مرا۔ اس نے
فقط دولا کیاں چھوڑیں۔ اس صورت میں بیوی موجود نہیں اور وارث ایک بی طرح کے
ہیں۔ یعنی فقط لڑکیاں ہیں۔ تو اب مال کو دو حصہ کرکے ایک حصہ ایک لڑکی کو اور دوسرا
حصہ دوسری لڑکی کو دے دیا جائے۔

دوسرا قاعدہ بیے کہ میت نے کی طرح کے دارت چھوڑے اور بیوی یا خاد مدت چھوڑے اور بیوی یا خاد مدت چھوڑے۔ ور بیوی یا خاد مدت چھوڑے۔ تو اس صورت میں جینے جے ان سب دارتوں کے ہوتے ہیں ان حصول کے جموعہ کے عددے مئلہ بنایا جائے جینے ایک آ دمی مرا۔ اس نے ایک مال اور دواڑکیاں چھوڑیں۔ اس صورت میں دارث دوطرح کے ہیں:

ایک مال دولزکیال

ماں کا حق چینا حصہ ہے اور لڑکیوں کا حق دو تہائی۔ تو مسئلہ چید سے بنایا۔ اس میں سے ایک مال کو اور چار دولڑ کیوں کو دے دیئے۔ ایک باتی بچا۔ اس کا لینے والا کوئی نیس تو ان وار توں کے حصوں کو ملا کر دیکھا وہ کل پانچ تھے۔ لہذا پانچ سے مسئلہ بنا دیا گیا۔ اس پانچ میں سے ایک مال کو اور چار دونوں لڑکیوں کو دے دیئے سے۔

تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دارث تو ایک عی متم کے ہوں گر ان کے ساتھ ہوی یا خاد مجی ہوجن پر مال دوبارہ نیس جٹا۔اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہوی یا خاد تر کے حصہ کا

(بقیہ گزشتہ منی ہے) بیت المال سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا مال ایک جگداس لئے رکھ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے کاموں میں اسے خرج کیا جائے۔ رہی بات ریک بیت المال کنی حتم کا ہے ادراس کا مال کہاں کہاں خرج کیا جائے۔ اس کی بحث بوی لمبی ہے یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں اور یہ بات طاہر ہے کہ اس زمانہ میں ظلم بر حاموا ہے۔ اوگوں میں امانت نہیں رہی بیت المال کے مال کو وہاں نہ بینجایا کو تعظیمین اپنے گھر خرج کریں گے اس لئے یہا تظام کیا گیا کہ مسلمانوں کے مال کو وہاں نہ بینجایا جائے۔ (۱۲ مند)

م دادیان م مان شریکی مجمع مان شریکی مجمع ا

اس صورت بل دادیوں کا حق چھٹا لینی چھ بل سے ایک ہے اور مال شریکی بہنوں کا حق جھٹا لینی چھ بل سے ایک ہے اور مال شریکی بہنوں کا حق تبیان ہوئے۔ بہنوں کا حق تبیان ہوئے۔ جب کہ چار سے مسئلہ بنا کر اس بل سے ایک تو بیوی کو وے دیا گیا۔ تو تبین تی باتی بیج جو دادی اور بہنول کے جصول کے برابر بیں اور اگر باتی بیج ہوئے عدد دوسرے دارتوں کے جو ایک کا تاعدہ یہ ہے:

یوی یا خاوند کے جن کے خرج ہے مسئلہ کیا جائے اور دوسرے وارثوں کے حصوں کو ملا کر خرج شل کے حق جو عد وضرب سے حاصل ہوائ ہے مسئلہ علیا جائے۔ اب جو یوی یا خاوند کو حصہ ملا تھا اس کو باقی وارثوں کے حصوں کے ججوعہ میں ضرب دی جائے۔ دوسرے وارثوں کے حصوں کے مجموعہ کو اس عدو میں ضرب دی جائے جو یہوی یا خاوند کو اس کا حصد دینے کے بعد مخرج سے بچا۔ جیسے:

| زيد      | ۵         | F-/A   |
|----------|-----------|--------|
| واديان ٢ | الزكيال ٩ | بيوى ۴ |
| 1/4      | P/M       | 1/5    |

اس صورت میں بوق کا حق آ مخواں حصہ ہے بیتی آ مخو میں ہے ایک اور لڑکیوں کا حصہ وہ تہائی لیعنی چھ میں ہے ایک اور لڑکیوں کا حصہ وہ تہائی لیعنی چھ میں ہے جار اور دادیوں کا حق چھٹا حصہ بیتی چھ میں ہے ایک ہوئے۔ ان پانچوں کو حصہ اللها گیا تو کل پانچ ہوئے۔ ان پانچوں کو خیال میں رکھے۔ آ تھ سے مسئلہ بنار اس میں سے ایک تو بیوی کو دیا جائے باتی کے بیار اب بیل کے حصوں کا مجموعہ ہے) میں ضرب دی تو میں حاصل ہوئے۔ اس سے مسئلہ بنایا گیا۔ بیوی کو جو ایک الم تھا اس کو دیش ضرب دی تو میں حاصل ہوئے۔ اس سے مسئلہ بنایا گیا۔ بیوی کو جو ایک الم تھا اس کو دیش ضرب

اس صورت میں خاوند کا حق چوتھائی حصہ تھا تو چوتھائی کے مخر ن جارے مسئلہ بنایا گیا۔ باقی جو تین مینے وہ تین او کیول پر پورے بورے بٹ گئے۔

مسئلہ پورا ہوگیا اور اگر باتی بچا ہوا مال دومرے وارث پر برابرتیس بٹا۔ تو دیکھو کہ وارثوں کے عدد اور باقی بچے ہوئے عدد میں کیا نسبت ہے۔ اگر تباین ہو جب تو پورے وارثوں کے عدد کو پورے مخرج میں ضرب دے دی جائے اور اگر توافق ہو تو دارثوں کے عدد کے وقف کو مخرج میں ضرب دے دی جائے۔ تباین کی مثال ہے ہے:

> ۱۰/۳ فاهمه ماوند لزکیان۵ ۱/۱۵ تا

ال صورت میں چارے مسلہ جوا۔ ایک خاور کو طا۔ باتی تین ہالا کیوں کے لئے بچے اور تین و بانچ میں جاین ہے۔ البقرا بورے بانچ کو چار میں ضرب دی تو بیس حاصل ہوئے۔ اب میں میں سے بانچ خاور کو اور باتی بندرہ بانچ لا کیوں کو دیا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ میت کے کئی طرح کے وارث ہوں اور ان کے ساتھ یوں یا خاور بھی ہو۔ اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ پہلے تو یوی یا خاوند کے تن یکوئی یا خاوند کے تن کے خرج سے مسلہ بنا کر اس یوی یا خاوند کا حق اے دے دیا جائے گا۔ اب جو باتی بھی وہ اگر دوس ے وارثوں پر پورے پورے بٹ جاتے ہوں۔ جب تو خیر باتی بھی کہ اگر دوس ے وارثوں پر پورے پورے بٹ جاتے ہوں۔ جب تو خیر بھی ک

دے کر بیوی کو دے دیا گیا۔ دادیوں کو جو چھ ٹس سے ایک ملاتھا۔ اس ایک کو عیس ضرب دی تو عصاصل ہوئے۔ وہ عدادیوں کو دے دیئے اور لڑکیوں کو چھ ٹس سے چار ملے تھے۔ ان چار کو عسے ضرب دی تو ۲۸ حاصل ہوئے۔ وہ لڑکیوں کو دے دیئے گئے۔

#### مناسخه كابيان

مناخہ کے معنی یہ بین کہ مال کے بعض حصقتیم سے پہلے میراث بن جا کیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک میت کا مال اس کے وارثوں میں ابھی تقتیم نہ ہوا تھا کہ بعض وارث مر گئے۔ البذا اب اس میت کا مال اس مردہ کے وارثوں کے وارثوں کو ملے گا۔ یہ مناخذ ہے۔ اس کی مثال ایس مجھوکہ:

شكل تمسرا

| ناك:  | بیٹی<br>شکل نمبرا  | باوتد _   |
|-------|--------------------|-----------|
|       | فتكل تمبيرا        |           |
|       |                    | اد<br>اد  |
| ٠ باپ | بان                | ري        |
|       | ماں<br>شکل نمبر۳   |           |
|       |                    | <u>بي</u> |
| رادي  | يثي                | عنے ۲     |
|       | يني ا<br>شكل قمبره |           |
|       |                    | وادى      |

فاطر فوت ہوگئی۔ ابھی اس کا مال اس کے وارثوں میں تقلیم نہ ہونے پایا تھا کہ
اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس خاوند نے شکل ۲ کے دارث چیوڑے جیما کہ اس
شکل سے خاہر ہے بچر فاطمہ کی بیٹی کا بھی انتقال ہوگیا۔ اس نے شکل نمبر ۲ والے
وارث چیوڑے پھر اس کی وادی کا انتقال ہوگیا۔ اس نے شکل نمبر ۲ کے وارث
چیوڑے۔ مناخہ کا قاعدہ سے:

اوّل ملے سلد کو جس کی میت فاطمہ ہے۔ سیج کرلواوراس سے اس کے جت وارث التح ان كاحصه و يدور بحروم يمسئله كوجس ش ميت فاوند ي محج كراو اور صحح کئے ہوئے عدد سے خادند کے حقتے وارث تھے ان کو دے دو۔اب دیکھو کہ جو حصہ خاوند کو پہلی میت بعنی فاطمہ کے مال سے ملا ہے۔ اس کے عدد اور اس خاوند کے مسئلہ کے عدوش کیا نبیت ہے۔ اگر خاوند کا حصہ جواسے فاطمہ کے مال سے ملاہے اس كے دارتوں ير برابر بث جائے تو بہت اچھا۔ اگر برابر شيخ تو ديكھو۔ اگر اس كى تھیج اور اس کے پہلے ورثاء کے عدد میں توافق ہے تو دوسرے مسئلہ کے وقف کو پہلے مسلد كے سي كے ہوئے عدد على ضرب وے دو۔ اور اگر دوم عملدكي سي اوراس كى ميت كاجو مال باس مل جاين عودور مسلمك كيور يحي ك موع عدد کو سیلے سلد کے بورے سی موعدد اس ضرب دے دو۔ اب جوعدد اس ضرب سے حاصل ہوا یہ سملے اور دوسرے دونوں مسلوں کا بخرج ہوا۔ اب سملے مسلا كے وارثوں كو جو حصد يملے ل جكا تھا۔اس حصدكو اس عدد من ضرب دوجس كو يملے سناد کا سیج ش ضرب دیا گیا ہے اور دوسرے متلد کے دارتوں کوجو دوسرے متلدے ما ہے اس عدد عل ضرب دو جومیت کے پاس ہے۔ اور اگر اس میت کے باس کے عدد اور اس مسلد کے مجمع کئے ہوئے عدد میں تباین ہے۔ اگر تووفق ہے تو اس میت کے

ا پہلے سئلہ کو سیج کرتے وقت وہ تمام لوگ وارث شار کر لئے جا کیں گے۔ جو فاطمہ کے مرتے وقت موجود تھے۔ اگر چداب تو ان بل سے بعض وارث مر بیکے بیں۔ (الامند) وتق وقف ۲ قوافق باللثث بيني ۹ ۲ دادي يخ ۲ بنت دادي اله/۱۳/۱۲ براه/۱۳۸

اس میں مسئلہ چھ سے بنتا ہے اور بیٹی کے پاس پہلے مسئلہ سے ملے ہوئے نو ہیں اور ۱۹ور ۲ میں تبائی کا توافق ہے کیونکہ ۱۹ور ۲ دونوں کو تین فنا کر دیتا ہے تو چھ کا تبائی دوئے کر اس کو پہلے مسئلہ کے عدد لیعنی ۱۲میں ضرب دیا ۳۲ حاصل ہوئے۔ اس ۳۲ میں سے پہلے مسئلہ میں ماں کے حصے کو دوسے ضرب دیا تو چھ حاصل ہوئے۔ اس تمبر اس کے مسئلہ میں بیوی اور مال باپ کے حصول کو دو میں ضرب دونو بیوی کو ۱۲ اور مال کو ۱۲ اور مال کو حاربے۔

اب فبر سے مسئلہ کے وارثوں کے حصول کو اس عدد کے تہائی میں ضرب دیا جو میت کے پاس ہے اور وہ تو ہیں۔ اس کی تہائی سبوے۔ اس فبر سے وارثوں کے حصوں کو جب میں ضرب دیا تو وادی کو تین اور دولڑکوں کو اااورلڑ کی کو سلے۔ اب میں ضرب دیا تو وہی ۳۲ ہوگئے۔ فبر س کے مسئلہ کا کام ختم ہوا۔ میں حصوں کو جمع کیا گیا تو وہی ۳۲ ہوگئے۔ فبر س کے مسئلہ کا کام ختم ہوا۔ (مندرجہ بالا مسئلہ کا تفشہ ملاحظہ فرمائے)

|          |             | r/r    |
|----------|-------------|--------|
| دادی     | <b>جاين</b> | تميراه |
| يھا ئی ا |             | خاوتد  |
| P/IA     |             | 1/1/11 |

اب نمبر اس مسئلہ میں دادی میت ہے۔ اس کو پہلے وال گئے ہیں۔ نمبراک مسئلہ میں جے اور خیار اور نو

وارتوں کے حصوں کو اس میت کے پاس کے عدد کے وقف میں ضرب دے دد-اب
تیسرااور چوتھا مسئلہ جو باتی رہا۔ اس کے اندر بھی کہی کام کروجو دوسرے مسئلہ میں کیا
یعنی دوسرے مسئلہ کی تھیج کو پہلے مسئلہ کی تھیج میں ضرب دینے سے جو حاصل ہوا۔ اس
پورے مجموعہ میں تیسرے مسئلہ کے تھیج کئے ہوئے عدد کو ضرب دے دی جائے۔ اس
طرح آئندہ کام کیا جائے۔ اس کی مثال ہے ہے: فمبرا

| فاطميه |     | تبرا  |
|--------|-----|-------|
| Ul     | يثي | خاوند |
| r/4    | 9   | 1/0   |

مئل نبرا میں روہوگا لین وارثوں پر دوبارہ مال بانٹنا پڑے گا کیونکہ مئلہ ااسے ہوکر خاوند کو تین اور بٹی کو چھاور ماں کو دوسلتے ہیں۔ کل گیارہ ہوئے۔ ایک بچا۔ اب اس کو روکر تا پڑا۔ اس طرح کہ اوّل مئلہ جارے بنا کر خاوند کو ایک دے دیا اور بٹی اور ماں کے جصے بچے جار۔ یہاں کل تین باتی بچے تو جار کو جار بی ضرب دگا۔ ۱۲ حاصل ہوئے۔ اس سولہ میں چار خاوند کو اور ٹو بٹی کو اور ٹین مال کو دیئے۔

نمبرا كے سئله كاكام فتم ہوا۔

بر۲:

| خاوتد    | مساوات | r.     |
|----------|--------|--------|
| پاپ      | بال    | بيوى   |
| r/r/iy · | 1/1/4  | 1/1/4. |

اب نمبر کا مسئلہ دیکھا۔ تو چارے سیح ہوتا ہے اور خاوند کو پہلے مسئلہ سے چار ہی ملے ہیں۔ تو چار پر برابر بٹ گئے۔ اس بی ایک بیوی کو اور ایک مال کو اور دو باپ کو دے دیا گیا۔ اس کا بھی کام پوراہوا۔ اب دیکھا مسئلہ نمبر آ

## ذی رخم وارثوں کا بیان

"وَ فَى رَمَا الله ميت كا وه رشته دار وارث ب جو ذى فرض اور عصب نه مو يه ذى المرحم دارث بعى عصب فى اولاد ملى مول جيت رئيل تم جوميت كى اولاد ملى مول جيت أوائ توات اور ليوتى كى اولاد مد دومرى قتم وه كه ميت جن كى اولاد ملى موجيت فاسد دادى اور قاسد دادا اور فاسد دادى كه يه ميت كا فاسد دادا اور فاسد دادى بن ب

تیسری قسم وہ جومیت کے مال باپ کی اولاد میں ہول جیسے میت کے بھا نے، بھانچی تعنی میت کی مین کی اولاد۔

چوتی سے وہ جو میت کے دادا ٹاٹا کی ادلاد ہوں۔ جیسے مامول خالہ بجو پھی ادر باپ کا مال شریکا بھائی۔ یہ لوگ اور ان کے علاوہ جو شخص ان کے ذریعہ سے میت کا رشتہ دار ہو وہ سب ذی رخم ہیں۔ ان میں بھی جو میت کے قریب کا رشتہ رکھتا ہوگا وہ دور والے دشتہ دار کو محروم کر دے گا۔ ان میں بھی ہے سبت کی اولاد وارث ہے۔ اگر میت کی اولاد وارث ہے۔ اگر میت کی اولاد وارث ہے۔ اگر میت کی اولاد وارث ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے۔ جس کی اولاد میں میت ہو۔ اگر وہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے دادا کی اولاد میں سے ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے دادا کی اولاد میں سے ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے دادا کی اولاد میں ہوت۔

ا ذکی رقم وارث عصب کے ہوتے ہوئے خروم موجاتے ہیں۔ اس طرح خادم اور بیدی کے سوا ووسرے ذکی فرض وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں کیونکہ خادم اور بیوی پر بیا ہوا مال ووبارہ نیس بٹنا اور ووسرے ذکی فرض وارثوں پر بیا ہوا مال ووبارہ بٹ جاتا ہے۔ تو جب ان ذکی فرض وارثوں پر دوبارہ مال بت کیا تو اب ذکی رقم کے لئے بچا بی کیا کہ اسے ہے۔ بیر مشارش یقد سے ماخوذ ہے۔ ( احد ) میں جائن ہے۔ تو پورے چار کو ۳۲میں ضرب دی۔ ۱۲۸ جاس ہوئے۔ ۱۲۸ اور ۱۲۸ جاس اور کے جین مشکوں کے وارثوں کے حصوں کو تو چار میں ضرب دیں گے اور نمیری کے وارثوں کے حصوں کو تو چار میں ضرب دیں گے اور نمیری کے وارثوں کے حصوں کو تو ہیں۔ اس سے اس طرح حساب ہے گا کہ نمبرا کے وارث تو سب مر بھے جیں اور ان تی کے مال کے جھے بت دہ جین نمبرا میں ہوی اور ماں باپ کے حصوں کو میں ضرب دیں تو بیوی کو ۱۹ ور ماں کو ۱۹ ور باپ کو ۱۹ میں وادی مربحی ۔ اس کا مال بٹ رہا ہے تو دو بیوں اور بی اور بی کا اس بے نمبرا کے مسئلہ میں دادی مربحی ۔ اس کا مال بٹ رہا ہے تو دو بیوں اور بی اور بی حصوں کو میں ضرب دی تو لاکوں کو ۱۹ ور کو کا اور دو بھائیوں کو ۱۹ ہے۔ آب کل حصوں کو جب حصوں کو ہیں ضرب دی تو خاد تم کو ۱۹ اور دو بھائیوں کو ۱۸ ہے۔ اب کل حصوں کو جب جمع کیا تو وہی ۱۹ مال ہوئے۔ مسئلہ تم ہوا۔ اس کے بعد تمام زیرہ لوگوں کے نام ان کے جمع کیا تو وہی ۱۹ مالے جگہ ''الاحیا'' لکھ کر اس کے بیچ لکھ دو اور جینے لوگ مر سے کے حصوں کے ساتھ ایک جگہ ''الاحیا'' لکھ کر اس کے بیچ لکھ دو اور جینے لوگ مر سے دو تیں۔ ان کے نام کے بیچ کی دو اور جینے لوگ مر سے دوئے ہیں۔ ان کے نام کے بیچ کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔ اور تا کہ نشان رہے۔ اور ان کے نام کے بیچ ''ن ''اس طرح کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔ اور ان کے نام کے بیچ ''ن ''اس طرح کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔ اور ان کے نام کے بیچ ''ن ''اس طرح کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔ اور ان کے نام کے خور ''ان طرح کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔ اور ان کے نام کے خور ''اس طرح کا بلائی خط لگا دونا کہ نشان رہے۔

ع مناخی سند لکھنے کی ترکیب ہے کہ لفظ میت کولمبا کرکے لکھے اور اس کے التی جانب بیل میت
کا نام طحار سید سے کنارے پر وہ عدد لکھے جو میٹ سے بید مسئلہ ہے گا۔ بھر میت کے نام کے التی
طرف "منٹ" کھ کر اس مال کے عدد لکھے جو میٹ کے باس پہلے مسئلہ میں سلے ہوئے موجود بیں
اور میت کے نام اور مسئلہ کے عدد کے بی میں میت کے مال کے عدد اور مسئلہ کے عدد کے درمیان
والی نب تکھیں تا کہ اس بی آ سائی رہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو مسئلہ فیرا میں تھی۔ وہ بے۔
والی نب تکھیں تا کہ اس بی آ سائی رہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو مسئلہ فیرا میں تھی۔ وہ بے۔
توافی بالگٹ بی میں آ سائی رہے۔ اس کی مثال وہ میں جو مسئلہ فیرا میں تھی۔

اگر سف اور عدد کے درمیان کے مسئلہ میں توافق ہوا تو سف کے عدد کے بعد لکھ دوجیسا کہ ہم نے مثال میں وکھایا۔ واللہ اعلم منا عفرلہ

ایک حصد پائے گا۔ کوئلہ وہ نوای کا لڑکا ہے اور نوای عورت ہے اور اگر بیسب ذی رخم اس بات بیس بھی برابر بیں۔ یعنی یا تو سب مرد کی اولاد ہوں یا سب عورت کی اولاد تو اب ان بیس اس طرح حصہ بے گا کہ لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ جیسے کسی نے نواے اور نوای چھوڑی تو کل کے تین حصہ ہوکر نواے کو دو حصاور نوای کو ایک حصہ بیلے گا۔ ایک حصہ بیلے گا۔

دوسری قسم کے ذی رحم وارث کا بیان

تیسری فتم کے ذی رحم وارث کا بیان

ان کے تھم بھی وی بی جو بہل تم کے ذی رقم لوگوں کے تھے۔ یعتی جس کا رشتہ ا میت سے تریب ہوگا۔ وہ دور والے ذی رقم کو محروم کردے گا۔ ای طرح اس تنم میں میل قسم کے ذی رحم وارثوں کابیان

اس میں جس کا رشتہ میت ہے قریب ہوگا وہ دور کے رشتہ والے کومحروم کروے گا۔ جیے نوای کے ہوتے ہوئے ہوتی کی بٹی کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ بوٹی کی بٹی ُ نوای كے اعتبارے ميت سے دور ہے۔ اگر قريب ہونے شل سب برابر ہول او ان شل سے جو دارث لکی اولاد میں ہو پہلے وہ ستحق ہوگا لینی جوایے آپ تو ذی رحم بے مگر یہ جس کی اولاد میں ہے وہ میت کا وارث تھا تو پیدؤی رحم اس وی رحم پر مقدم ہوگا۔ جو خود بھی ذی رحم ہے اور جس کی اولاد میں ہے۔ وہ بھی ذی رحم ہے۔ جیسے ایک مخفی نے این بیچے ہوتی کی بنی اور نوای کی لڑکی چھوڑی تو اگر چہ بید دونوں ذی وحم بیل مگر یوتی کالوک حصہ یائے گی اور توای کی لاک محروم رہے گی۔ کیونکہ سے خود بھی ذی رحم ہے اور اس کی مال معنی میت کی توای بھی ذی رحم ہے۔ بخلاف پوٹی کی بٹی کے کدود. اگرچہ خود تو ذی رحم ہے مگراس کی مال یعنی میت کی ایوتی ذی رحم نہیں بلکہ بھی ذی فرض عولى ب\_ مجى عصيراً كرچند وارث ذى رحم جمع عوكة اورس كا رشة ميت سالك ى درج كا ب\_ ليتى سب قريب رشت كے بين يا سب دور دشتہ كے اور ان على سے کوئی وارث کی اولاو میں یا سب وارث کی اولاد بین فرض کدان میں سے کوئی کی دوسے سے بڑھ کرنہیں تو جولاکوں کی اولاد میں ہوگاؤہ دگنا یائے گا اور جولا کیوں کی اولاد میں سے ہے۔ وہ ایک حصد یائے گا خود سے فی رحم خواو لڑ کا ہو یا لڑ کی جیسے کہ ایک مخص نے تواہے کی بٹی اور توائ کا بیٹا چھوڑا۔ تو مال کے تین حصہ ہو کر تواہے کی بنی کو دو اور نوای کے لڑے کو ایک ملے گا۔ نواے کی لڑکی اگرچہ خود عورت ہے مگر دوگنا یائے گی کیونکہ وہ مرد یعنی نواہے کی بٹی ہے اور نوائ کا اڑکا اگر چہ خود مرد ہے گر

ا دارت كالقذ ذى قرض وحصبه دونول كوشائل بيد مكريهان مراد ذى قرض ب اس التح كداس صنف من عصب كل ادلاد اور ذى فرض كى اولاداك ساتيونين بإلى جاستى.

طرح اگر دو پھوپھيال ہيں۔ ايك تو باپ كى باپ شركى جهن ہے۔ دوسرى مال شركى بین محروم رے گی کیونکہ باپ کا رشتہ مال کے رشتہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ان مل جب ایک علی درجہ کے رشتہ دار ہول تو مرد کو دو حصہ اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ جیسے میت نے بھو پھی اور اخیانی بھا چھوڑا تو پھو پھی کو ایک حصد اور اخیافی بھیا کو ووحصلين كيـ اكران ذي رقم وارثول كارشته الك الك طرف سے بوان صورت میں ایک طرف کا مضبوط رشتہ والا ذی رحم دوسرے کمزور رشتہ والے ذی رحم کو محروم نہ کر سکے گا۔ جیسے ایک تحف کی مال کی سگی بین اور باب کی مال شر کی بین ہے۔ تو دونوں میت کے مال سے حصہ یا تیں مے اگر جدماں کی بہن کا مضبوط رشتہ ہے اور باب کی بھن کا کمزور مگر چونکہ ان کا رشتہ الگ الگ طرف ہے ہے اس لئے ایک ووسرے کومحروم ندکریں کی اور اس صورت میں مال کی جمن عورت کو ایک حصد او ریاس كى يہن كودو حصر مليس كے مال كى بہن عورت كے ذريع سے ميت كى رشت وار ب اور باب کی جمن مرد کے ذریعہ سے رشتہ رکھتی ہے۔ لبذا باب کی طرف سے رشتہ والی دو حصد یائے گی جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ اب اگر برطرف سے کئی کئی وارث ہول جیسے كه تين خاله بين ادر چار پچوپهيان تو پہلے ہر گرود كو الگ الگ حصہ دے كر جو جو ہر فریق کو ملے وہ اس کے مخصول پر بانٹ دیا جائے گا۔ تین خالاؤں کوان کا حصہ دلا کر اں حصہ کے تین حصہ کرکے ہرایک کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ ای طرح سے کھوپھیوں کا معاملہ ہے۔

## ان کی اولاد کا بیان

چوتی تشم کے ذی رحم وارثوں کی اولاد کا وہی تکم ہے جو بیلی فتم کے ذی رحم وارثوں کا تھالیتی قریب کا رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ والا محروم ہوگا تو چوپھی کا بیٹا ہوتے ہوئے چوپھی کے لیت کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر قریب اور دور ہونے میں بھی جو ذی رقم وارث کے ذریعہ سے میت کا رشتہ دار ہوگا۔ وہ اس ذی رقم کو محروم کردے گا۔ جو ذی رقم کے ذریعہ سے میت سے رشتہ رکھتا ہو۔ جیسے بھائی کے بیٹے کی بٹی اور بہن کی بٹی کا بیٹا کہ اس صورت بیں بھائی کے بیٹے کی بٹی بہن کی اور ک لڑکے کو محروم کردے گی کیونکہ اس کا رشتہ بھائی کے ذریعہ سے اور دہ عصبے۔ باتی تمام مسائل اس کے بھی بہلی فتم کے ذی رقم لوگوں کی طرح ہیں۔

چوتھی قتم کے ذی رحم وارثوں کا بیان

چھی فتم کے ذی رحم دارٹوں کا بی تھم ہے کہ اگر ان میں کا کوئی ایک بی ذی رحم ہے۔ دوسرانیس تو بیدی بورا مال لے گا کیونکہ کوئی اس کا مقابل موجود نہیں اور اگر اس فتم كے كئى ذكى رقم ين تو ديكھا جائے كا كدان سب ذكى رقم وارثوں كا رشته ميت سے ایک بی طرف سے ہے یا الگ الگ طرف سے۔ ایک طرف سے رشتہ ہونے کا بیہ مطلب ہے کہ سب کا دشت میت کے باپ کی طرف سے ہو جسے میت کی مجور عمال ادراخیانی پہلے اسب کا رشتہ مال کی طرف سے ہو۔ جسے میت کی خالہ ماموں آگر کوئی ذى رقم ايك عل طرف كر رشة والے ليمي فقا مال يا فقا باب كى طرف كے يائے مك تو ان مل سے جس كا رشته ميت سے مضوط عومًا۔ وہ ميراث يائے كا اور كرور رشتہ والامحروم ہوگا۔مفیوط رشتہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ میت سے دو طرف ے ہوادر کرورے مرادیہ بے کہ اس کا رشتہ ایک بی طرف سے ہو۔ جسے میت کی دو بجو پھیاں میں۔ ایک تو باب کی سکی بہن اور دوسری باب کی ماں شریکی بہن یا باب شر كى - تو باب كى سكى بين حصد يائے كى اور باب كى مال شر كى بين محروم بوگى - اس لئے کہ کل کا دشتہ میت کے باب سے دوطرف سے ہے اور اس کا ایک طرف سے ای

ا باپ کے مال شرکی بھائی ذی رحم بیں اور باپ کے سطے بھائی اور باپ شرکی بھائی مصب ہیں۔ باپ کی کمن آو ذی رحم می ہے جاہے کیسی می ہو۔ (۱امند)

سب اولاد ہراہر ہیں تو اگر میت سے ایک رشتہ ہے تو مضبوط رشتہ والا حصہ بات گا اور کر رشتہ والا مضبوط کے ہوتے ہوئے گردم رہے گا۔ اگر اس میں بھی ہراہر ہوں تو عصبہ کی اولاد ذی رقم کی اولاد کو محروم کر دے گی چیسے میت نے ایک پتیا کی بیش اورایک پھوپھی کا بیٹا چھوڑا تو بتیا کی بٹی پھوپھی کے بیٹے کو محروم کر دے گی۔ کوئکہ اورایک پھوپھی کا بیٹا چھوڑا تو بیا کے ذریعہ ہے اورائز کے کا رشتہ ذی رقم یعنی پھوپھی کے ذریعہ ہے اورائز کے کا رشتہ ذی رقم یعنی پھوپھی کے ذریعہ ہے اورائز کے کا رشتہ ذی رقم یعنی پھوپھی کے ذریعہ ہے دارتوں کی اولاد ہوجیے ایک تو خالہ کی اولاد اور دومری پھوپھی کی اولاد تو اب مضبوط رشتہ والا کمزور رشتہ والے کو محروم نہ کر سکے گا۔ جیسے باب کی بین کی اولاد ہے۔ تو اگر چہ بھی کا رشتہ میں ہیں۔ باب کی بین کی اور ماں کی باب شر کی بین کی اولاد ہے۔ تو اگر چہ بھی کا رشتہ میں ہیں۔ اس لئے یہ مضبوط رشتہ والی کمزور رشتہ والی کو محروم نہ کر سکے گا۔ میست سے مضبوط ہے اور دومری کا کمزور شتہ والی کو محروم نہ کر سکے گا۔

### حمل كابيان

مورت کے بیٹ میں بچہ کم ہے کم چہ مہنے تک روسکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو
سال تک تو اگر کسی عورت کے اس کے خاوند کے مرنے سے دو برس بعد بچہ بیدا ہوتو
اس میت خاوند کی مد میراث نہ بائے گا کیونکہ یہ بچہ میت کا نہیں کسی اور کا ہے اور اگر
میت کے مرنے کے بعد دو برس یا دو برس سے کم مدت میں بیدا ہو۔ بیوی نے اس
سے پہلے اہمل کا انگار نہ کیا تھا تو اس بچہ کو اس میت کے مال سے حصہ ملے گا اور اگر

اس کی مثال جینے میت کے باپ کی سگی جمن کی اولاد ہوتے ہوئے میت کے باپ کی علاقی جمن کی اولاد محروم رہے گی۔ (۱۲منہ)

ع حمل کے انگار کرنے کی صورت یہ ہے کہ قورت چار ماہ دی وان کے بعد کیر چکی ہو کہ میری عدت

ہوری ہو چکل کیونکہ اگر یہ حمل میت کا تھا تو حمل کے باہر آنے سے پہلے اس کی عدت کیے پوری

ہوگئی۔ اس لئے کہ جس کا خاد عدم جائے اور قورت حالمہ ہوتو اس کی عدت ہی کے بیدا ہونے سے

ہوری ہوتی ہے اور جب اس نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئی اور بعد جس آٹھ وس ماہ بعد بچہ بیدا

ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس بچہ کا حمل بعد میت تغیرا تھا۔

میت کے سوا دوسرے وارث کا ہے جیسے میت کی مال حالمہ ہے تو اس صورت میں سید حمل اگر كم ہے كم يعنى ميت كے مرنے كے بعد چھ ماہ يا كم ميں پيدا ہوا تو اس ميت کے مال کا وارث ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ مدت میں پیدا ہوا تو تہیں۔ اور اگر میر پیدا زئدہ بیدا ہو کر مر جائے تو دوسرے لوگ اس بچے کے دارث بول گے۔ یہ جو کہا کہ بچہ زندہ بیدا ہوتو یک کومیت کا مال ملے گا۔ اس سے مطلب بیے کد بودا بچ زندہ بیث ے باہر آجائے اور اگر باہر آنے کی حالت میں مرگیا تو اگر بچے سیدها آیا ہو۔ بعنی سر کی طرف سے بیدا ہوا ہواور سینہ تک زندہ اُکلا تو اس کو زندہ مانا جائے گا۔ یعنی اس کو میت کے مال کا وارث کر کے مال اس مجے کے وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر سینہ ے کم تک زندہ فکا تو اس کومردہ مان کرمیت کے مال سے کچھ نہ ملے گا۔ اگر الناپیدا موا بے لیجتی یاؤں کی طرف سے ہواتو اس میں ناف کا اعتبار سے لیعنی اگر ناف تک زندہ پیدا ہوا۔ بعد میں مرا تو اس کو زندہ مان کر میراث کا دارث اور حقدار مانا جائے گا۔ اب جب معلوم ہوچکا تو اس کے مسائل میہ ہیں کہ جس طرح زندہ وارث ایے رشت دارمیت کے مال کا حصہ یاتے ہیں ای طرح جو دارث میت کے مرتے وقت ا بن مال على بيد من موود بهي وارث موكار مراى شرط يد زنده بيدا مور جي ا کے خص کا انتقال ہوا۔ اس کے چھاڑ کے موجود ہیں اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو جیسے

ا اگر جمل سے مردہ پچنے پیدا ہوا تو اس کومیت کے مال سے حصد ندیے گا۔ میر تھم اس صورت میں ہے جب پچھ اپنے آپ مرا ہوا پیدا ہو لیکن اگر حمل گرا دیا گیا تو دارث ہوگا اور دوسرے ورثاء اس کے وارث ہول گے۔(ردافخار مندما)

ع اگر میت کا مال با نفتے وقت خبر نہ ہوئی کہ میت کی یوی میت سے حالمہ ہے اور ابعد میں کچہ میت سے پیدا ہوا تو اس تحقیم کئے ہوئے مال کو دوبارہ بانٹا جائے گا۔ اس طرح اگر میت کی بیوی نے کہا کہ بچھے حمل ہے اور دوسرے وارثول نے کہا کہ بچھے کوحمل نہیں ہے تو کسی جائے والی بوشیار دیا نقدار دائی کو دکھایا جائے گا۔ اگر وہ حمل بتائے تو حمل مان لیا جائے گا ورند نہیں۔ (دوالختار منہ آا)

میں نسبت دیجھو۔ اگران دونول عددول میں توافق ہے تو ایک مسئلہ کے عدد کے وفق کو دوس مسكد كے بورے عدد على ضرب دور اگران دونوں مسكوں كے عدد على تاين ے والک سئلے کے اورے عدد کودوس سئلے کے اورے عدد عل ضرب دو۔ جو کھے ال ضرب سے حاصل ہوائ سے منلد کو سیح کردیا جائے۔ مجر وارثوں کے حصول پر نگاہ کرو کے حمل کے الو کی مائے کی صورت میں ان کو جو جصے ملے میں ان حصول کواڑ کے عونے كى صورت والے مسئلہ كے مخرج ميں ضرب دو۔ جو جھے حمل كولركا مانے كى صورت میں ملے ہیں ان کولائی کے مسلد کے عرب میں ضرب دو۔ اگر ان دونول مسكول كے عددول على تباين موتب ورنه اگر توافق موتو وارثول كے حصول كو ان مئلول ك مخرجول كے وقع من ضرب ديا جائے۔ ديكھا جائے كركس ضرب سے حصد كم ملا- جس ضرب سے حصد كم لے وہ اس وارث كو ديديا جائے اور زياوتي حمل ك لئے رك ل جائے۔ اگر حمل سے ايا بيد بيدا مواجو اس برے حصد كو يانے كاحق دار ب جب الواس بحدكو يكى حصد دے ويا جائے۔ اور اگر يج ايما بيدا مواجواس زیادتی کا حقدار نہیں ہے تو کم حصداس بچہ کونا جائے۔ جنتا پہلے ان دوسرے وارثوں كحصول ين عم كرليا كيا تحاده ان وارثول كووايس كرديا باعدان كي مثال یہ ہے کہ ایک مخف کا انتقال موا۔ اس نے ایک بی اور مال باپ اور ایک حاملہ بوی اید جوموال کیا گیا ہے یہ جب ہے کہمل اس وارث کا حداد کا بااڑی ہونے کی صورت میں کم کر دے۔ اگر وادث ایا ہے کائن کا حصہ كم مو كى تين سكا مل جا بالاكا مو يا لاك يا يا چھنا حصرى ملے كا بياہے حل سے أركا مو يالركى تواس كا حصد بورا ديا جائے كا اور جو وارث ايما مو كر الل الرائدكا ب جب قو و محروم موجاتا بدا أرحل بل الركى موقو حدياتا ب يد عالى قو اس صورت میں ایسے وارث کو کچے بھی شدویا جائے گا بلکے مثل کے بیدا ہونے کا انتظار ہو گا۔ تمال کے يدا بون كا يعد الربيد وادت حدكاجي وادب تو حدوب ويا ماك روتيس ال عملوم موا كدة ارث تين طرح ك ييل-ايك ووجن كاحسرساراد يديا جائ على يدائل يديائل يديك تل- دوسرا وہ جن كومل كے يوا عوف سے يملے بالكل نيس ويا جاتا۔ تيسرا ووجن كوكم حصد ديا جاتا ہے۔ بہال ای تیمرے مم کے وارث کا ذکر ہے۔ بروالکار مر11)

یہ موجود لا کے اس کے وارث ہیں۔ ای طرح بیمل کا بحد بھی اس کا وارث عب- ای طرح اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے چھے کھے بھائی زعرہ موجود ہیں۔ اس کے مرت وقت اس کی مال حاملہ ہے تو اگر اس کے زعرہ بھائی حصہ یا کیل گے تو ضرور سیمل کا بجه بحى حصه كاحقدار مخبرے گا۔ اب جبكه مال تقسيم كيا جائے تو ايك وارث كاحصه ا مال ے حل کے لئے رکھ لیا جائے گا کیونکہ اگر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مال کے بیت بیں ایک ے زیادہ یے ہوں۔ گر جب عام طور ے عورتوں کے آیک حمل میں آیک تن يحديدا موتا إراك يوراده بحد مونا بهت كم إلى الخ الك على بحد كا حصد بحا كرركها جائ كا اور باق وارثول عي ضامن ليا جائ كار الرايك سے زيادہ على بيدا ہوں تو تم کواسے حصول میں ہے اس کے حصہ کے برابر والیس کرنا پڑے گا۔ اب ب حساب لگایا جائے کد اگر حمل لڑکی ہوگی تو زیادہ حصد یائے گی۔ یا لڑکا ہوگا تو زیادہ حصہ یائے گا۔ جس صورت میں حمل کو زیادہ حصہ علے۔ ای کا اعتباد کرے اس حمل ك لئے حصد ركھا جائے۔ جيسے كداكر بيمل الركى موجب توكل مال كا آدها بائے گی۔ اگر ارکا ہوتو عصبہ ہو کر ذی قرض وارثوں سے بھا ہوا مال رکھا جائے۔ بھا ہوا آ دھے ہے کم ہے تو اس حمل کولڑ کی مان کر اس کیلئے آ دھا مال رکھا جائے۔اس متلہ کے بنانے کیلئے قاعدہ یہ ہے کہ حمل کو لڑ کا اور لڑ کی فرض کرکے دونوں صورتوں سے مئلہ ادر پھر جن عدوول سے يہ دونول مئلہ بنے بيں۔ ان دونول عددول كى آليس

ع بعض علاء فرماتے میں کہ اگر عفریب بچہ پیدا ہونے کی امید ہے۔ ایک ماہ ہے کہ میں بچہ بیدا ہوجائے گا تو ایک ماہ ہے کہ میں بچہ بیدا ہوجائے گا۔ بلکہ بچہ بیدا ہونے کا انتظار کریں کیونکہ فہر نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کئے نیچے میں اور لڑکا ہے یا لڑکی۔ مگر تیجے سے کہ انتظار کیا تو ممکن ہے۔ چاہ بچہ جلد میدا ہونے والا ہویا دہر میں۔ کیونکہ اگر آنے والے نیچے کا انتظار کیا تو ممکن ہے کہ جو وارث اب موجود ویں ان میں ہے جب تک کوئی مرجائے تو آئے والے کے انتظار سے موجود وارثوں کو کیوں محروم کردیا جائے۔ بان اگر حمل ایسا ہے کہ اس کے بیدا ہونے پر موجود وارثوں میں سے بعض محروم ہوئے والے موں۔ والشرائلم (روانحی ارادند) ہوجا کیل گا وہا کہ اور اس میں ایسان کی بیدا ہونے والے موں۔ والشرائلم (روانحی ارادند)

١٥ زياده اور يوى كوتين كم اور مال بابكو جارجاركم ملت بين- لبذاحل كو مال باب اور بیوی کے لئے اڑکا مانا جائے گا۔ بیوی کوسمادے جا کیں گے۔ تین بیا لئے جا کیں ا اور مال باب کو ۳۲٬۳۲۶ نے جا کی گے۔ ان کے حصول میں سے جارجار بحا لتے جا کی گے اور اڑی کو وہ حصہ ملے گا جو حمل کے اڑکا ماتے پر اس کو ملا ہے کیونکہ ب ہی کم ہے لینی ۱۱ کو ویس جب ضرب دی تو کا احاصل ہوئے۔ اس کا اکا تہائی تعنی ٣٩ الركى كو ديا مي كيونكد جب حمل كواركا مانا كيا تو اب عاا كے تين جے ك جاكيں ك- اس من سے دوحمدار كے كے لئے بين اور ايك حصدار كى كيليے خلاصديد جواك الرک کو وہ حصد دیا جائے گا۔ جو حمل کوالر کا مان کر ماتا ہے اور باقی مال باب اور بیوی کو وہ حصد ملے گا جوحل کواڑی مان کر مات ہے کونکہ اڑی کیلیے وہ کم ہے۔ مال باب اور بوی کیلے یہ میں اور حمل کیلے ۲۱۲ میں ے ۸۹ باتی رکھ جا کی گے۔ ان موجودہ وارتوں کے صے سے حسب ویل کی کی گئے۔ لڑکی کے صے سے ۲۵ بیوی کے صے سے ٣ ال كے صے ٢٠ باب كے مصے ٢٠ توكل افحاكر ركے موت صے ٢١ يا-اب اگر حمل سے اوک بیدا ہو کی تو فقط بنی کو ۱۵والی کر دیتے جا کی سے کیونک اس صورت میں اس کا حصد کم ہوا تھا۔ مال باب وغیرہ کو یکھ واپس نہ ہوگا۔ اگر حمل سے لڑ کا بیدا ہوا تو مال کو جار باپ کو جار بیوی کو تین واپس کے جائیں گے اور لڑ کی کو چھے والی نہ ہوگا کیونکہ اس صورت من اڑ کی کے حصہ سے پیچھ کم نہ ہوا تھا۔ اگر بیجل کا يجهم ا موا بيدا مو تب تو لڑي كو ١٩١ اور دي جائيں كے كه يد ١٩ انتاليس ٣٩ عل كر ٨٠١مو جاكي جو ٢١١٦كا آ دها ب\_ يوى كو تين اور دي جاكي گ تاك يديتين ان ٢١٢ ي مل كريم موجا كي كونكد ١٢٤ كا آ شوال حصد ب اور جار ال كر ٢١٦ كا چيدا حصد انتي الم وواكس اور باب كو جار اس كا چينا حصد بورا كرف كيل اور باتی وعصر ہونے کی وجد سے دیتے جائیں۔اب اس طرح متلد ہوا کہ متلہ کے عدد ٢١٢جن ين ع يقي كو١٠٠ يوى كويم الل كو٢٦ باب كو١٠٠ ان كو جي كيا تو

چیوڑی۔اس طرح:

لڑکی والی صورت

الا کی والی صورت

۱۲ ۱۲ احمد

۱۳۸ ۲۲/۲۳ احمد

۱۳۸ ۱۲۷ احمد

۱۳۸ ۱۲۷ احمد

لزکی ماں یاپ عینی حمل لوک ماں باپ عیدی حمل لوکا ۱۹ سم سم سا سا سم سم سو

ال صورت میں اگر حمل کولائی بائے جی تو مسئلہ ۱۳ ہو کر ۱۲ ہے عول کیا جائے گا۔ اس جی ہے حمل ولائی کو ۱۹ باپ کو اور مال کو چارجار۔ یبوی کو تین ملیس گے اور اگر حمل کولائا مائے ہیں تو مسئلہ ۱۳ ہے ہی جی بوگا۔ اس چوہیں میں ہے مال کو چار باپ کو چار اور یبوی کو تین حمل اور لائے کو ۱۳ ایس مسئلوں کو تخرج ۱۳ اور اور یبوی کو تین حمل اور لائے کو ۱۳ ایس مسئلوں کو تخرج ۱۳ موادر سالوں کو تخرج ۱۳ موادر سالوں مسئلے ہے ہیں۔ دیکھا جائے کہ ۱۳ اور کا میں کیا نسبت ہو گا۔ اس مرکو سالوں کا قوائی کا تو افق ہے کیونکہ تین دونوں کو منا دیتا ہے تو ۱۳ کا جاسل ہوئے۔ اب لائی اور مال قبالی اور بیوی کے حصول کو ۱۳ اور مال جوئے۔ اب لائی اور مال و باپ اور بیوی کے حصول کو ۱۳ اور مال میں ضرب دی۔ اور مال میں ضرب دی جائے اوالا ۱۳ کے تبائی میں ضرب دی جائے اوالا ۲۳ کے تبائی میں ضرب دی جائے اوالا ۲۳ کے تبائی میں ضرب دیے سے میں۔

ان یاب جوی ۱۲۰ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۳

اور اگر ان وارٹوں کے حصول کو ۱۲ کی تہائی مینی ویس ضرب دی تو ان کو ہے جصے ملتے ہیں۔

یاں لاکی باپ تعدی ۱۲۷ ۳۲ ۲۹ ۲۲

معلوم ہوا کہ الرحمل کولڑکا مائیں تو لڑکی کو ۱۵ کم ملتے ہیں اور بیوی کو تلین زیادہ ملتے ہیں۔ ماں ویاب کو چارجار زیادہ ملتے ہیں اور اگر حمل لڑکی مائیں تو لڑکی کو

-EMITY

## مفقود لینی کے ہوئے وارث کا بیان

گے ہوئے تخص سے وہ مراد ہے جواینے وطن سے ایسا غائب ہوگیا ہو کہ اس کی خرندری کدمر گیایا زندہ ہے۔ اگرزشہ جہاتو کہاں ہے۔ ایے آ دی کا بی تم ب کہ اس کے مال کے معاملہ میں تو اس کو زئرہ مانا جائے گا لیجن اس کے مال کا کوئی وارث نہ ہوگا۔ اس کے دوسرے رشد داروں کے مال میں اس کومردہ جانا جائے گا معنی کی كے مال كا وہ وارث نبيس \_ بياتو دوسرے كے مال كا وارث نه بوكا مكر دوسرے وارتين جواس کی دیدے محروم ہوئے ہوں ان کواس وقت نددیا جائے گا۔ ای طرح جس کا حصدان کی وجہ ہے کم ہوتا ہوگا اس کو کم کر دیا جائے گا اور اس کا مال رکھا جائے گا۔ كى كوورى ين ندديا جائے گا۔ جب تك كداس كى موت كى خرندل جائے۔ الركمى طریقہ سے معلوم ہوجائے کہ وہ فلال تاریخ میں مرکبا تو اس تاریخ میں جو اس کے وارشن زعدہ ہوں گے ان میں اس کا مال بانث دیا جائے گا۔ اگر اس کی موت کی خبر ند الح توجب اس كى زعركى كى مت ختم موجائ تب اس كى موت كاظم دياجائ گا۔ یہ مت ۹۰ سال ہے تعنی جب اس کی عمر ۹۰ سال ہو جائے۔ جیسے ایک آ دی ٢٠ سال كى عمر على عائب موا اور ٥٠ سال عائب موت مواكا ـ اب اى كى عمر ١٠٠ سال کی ہوگئی ہے جس وقت کہ اس کی موت کا حكم دیا گیا۔ اس وقت جتنے وارث زندہ ہوں گے ان ہی من مفتود کے مال کی میراث تشیم کر دی جائے۔ ای طرح اس کی موت سے میلے جن لوگوں کا مال تقیم ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے وارثوں کے عصم ام كردية كي يا ان كو مال نه ديا كيا تقار وه مال ان وارول كو آج ديا جائ كالعن

جس وارث كا حصداس كے موئے كى وجدت ندديا كيا تھا اس كو آج ديا جائے گا۔ اس کے حصے کی کی بوری کر دی جائے گی۔ جیسے ایک آ دی کا انتقال ہوا۔ اس نے مال بوی عالی اور ایک ما مواجیا چوزاتو مال اور بوی نے اس کی وجہ ے کم یایا۔ بھائی اس کی وجہ سے بالکل حصد نہ یاسکا۔ اب جب کداس کے مرفے کا تھم دیا گیا تو مال اور بیوی کا حصہ بورا کردیا گیا اور بھائی کواس کا حصر ل گیا۔ اس مسلہ کے بنانے کا بھی وی قاعدہ ہے جو حمل کے بیان میں گرر چکا ہے کداس کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی محض مرے اور اس کے وارثول میں اس طرح کا مال تقیم کیا جائے تو دوطرح اس کے مال کا سملہ بنایا جائے۔ ایک تو اس کے ہوئے کو زندہ مان کر دوسرے اس کو مردہ مان کر اور ان دونوں مسلول کے عددول میں ایک دوسرے کو ضرب دے دو۔ اگر جاین ہواور اگر توافق ہوتو ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دے دی جائے۔ پھر ای طرح ان کے وارثول کوجس مئلہ سے جتنے تھے کے ہوں ان کو دوسرے مئلہ کے پورے مخرج یا وق سے ضرب دے دی جائے اور جس میں حصد کم ملے وہ ای حصد دے دیا جائے۔ باتی زیادتی رکھ لی جائے اور جو تحض اس کے ہوئے محض کو زیرہ مانے سے محروم ہوتا ہواس کواس وقت مال نہ دیا جائے۔ غرض کہ جو بھے حمل کے بیان میں تفصیل سے گزرا وہی بہال کیا جائے۔ چرجب بیگما ہوا آ دی مردہ ثابت ہوتب ان دارثوں کے رکھے ہوئے حصہ دائیں کر دیتے جا کیں۔

## مرتذكاتكم

جو خص ملمان ہونے کے بعد کافر ابو جائے اس کومرقد کہتے ہیں۔ اگر مرقد

ا کافر یا تو اس طرح ہوجائے کہ ندہب اسلام کوچھوڑ کر کسی دوسرے ندہب سے جالے۔ جیسے عیسائی یا یہودی یا ہندہ ہوجائے اور یا اس طرح کہ وہ تو اپ آپ کو مسلمان ہی جمتا رہے اور وہ گئی اسلام کا بن کرتا رہے۔ گرشر ایت اس کو کافر کہتی ہو جیسے اس زمانے کے صرف وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بری با تیں تکھیں (باتی اسطے صفر پر)

## جولوگ جل كريا ڈوب كريا دب كرمرجائيں ان كا

#### بيان

اگر آیک کنیہ کے لوگوں کی جماعت اجا تک مرجائے جا ہے ڈوب کریا جل کریا

دب کریا کسی اور طرح آور پینہ نہ چلے کہ ان جس پہلے کون مراہ اور بعد بیس کون تو بیہ

مجھا جائے گا کہ بیرسب لوگ ایک ساتھ ہی مرے البندا ان مرنے والے وارتوں جس

ہے کسی کو کسی کا وارث نہ بنایا جائے گا بلکہ اب ان کے وارتوں جس سے جو زیمہ بیں۔

ان کو ہی ان مرنے والوں کے مال کا ورفہ دیا جائے جسے باپ بیٹا ' بھائی' بہن کسی

مکان سے وب کر مر گے تو نہ باپ کے مال سے اس اولاد کو حصہ ملے اور نہ اس بیٹ مگئی کے مال سے باپ کو پچھے ملے بکہ جو ان سب کے رشتہ داروں جس سے زیمہ ہول علی سے زیمہ ہول کے ان جس بی ان مرنے والوں کا مال بانٹ دیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

ناچیز احمد م**یارخان** بدایونی صدر مدرس مدرسه مسکینه دموراجی کا شحیاوار ۱۲جهادی الاولی ۳۵۲اه اپ گفر پر ہی مرجائے یا آئی کر دیا جائے تو بال جو اس نے اپ مسلمان ہونے کے زماند کا ہوا 'ادا کیا زمانہ بیس کمایا تھا اس بیس سے اس کا وہ قرض جو مسلمان ہونے کے زماند کا ہوا 'ادا کیا جائے گا۔ اس سے جو مال بیچ وہ ان وارثوں بیس بانٹ دیا جائے جو اس کے مرتے وقت یا تی ہوتے وقت موجود ہیں۔ جو مال مرقد ہونے کے بعد کمایا ہے اس سے مرقد ہونے کے بعد جو اس پر قرضہ ہوگیا ہو وہ ادا کیا جائے اور جو باتی نی جائے وہ بیت المال بیس رکھ دیا جائے۔ تاکہ مسلمان کی ضرورتوں میں گام آئے اور اگر عورت مرقد ہوگئی تو اس کے تمام مال سے اس کے وارث ورشہ پائیس کے جاہے وہ اسلام کے ذمانے بیس مال کمایا ہویا کافر ہونے کے بعد جو تخص مرقد ہوگیا۔ وہ اسپ کسی رشتہ دار کمان سے ورشہیں پاسکنا جاہے وہ وہ رشتہ دار مسلمان ہویا وہ بھی مرقد ہوگیا ہو۔

کے مال سے ورشہیں پاسکنا جاہے وہ دشتہ دار مسلمان ہویا وہ بھی مرقد ہوگیا ہو۔

اس طرح مرقدہ عورت کسی کے مال سے ورشہ نہ پائے گی ہاں اگر معاذ اللہ کسی شہر کے تمام لوگ مرقد ہوگئے تو ان میں ایک دوسرے کے مال ورشہیں پائیں گے۔

مال مور شرعہ ہوگئے تو ان میں ایک دوسرے کے مال ورشہیں پائیں گے۔

قيدى دارث كابيان

جس مسلمان شخص کوکافر قید کرکے اپنے ملک میں لے گئے وہ جب تک اسلام پر
قائم رہے اس وقت تک اور مسلمانوں کی طرح ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے مال سے
ورشہ پائے گا۔ اگر اس قیدی مسلمان نے تعوذ باللہ اپنا تہ جب بدل لیا تو اس کے حکم اب
مرتد کی طرح ہوجا کیں گے اور اگر اس کے رشتہ داروں کو خبر نہ رہی کہ وہ مسلمان ہے
یا کا فر ہوگیا۔ اس کا حکم گے ہوئے شخص کی طرح ہے کہ اس کے دوسرے رشتہ داروں
کو اپنے مورثوں (مرنیوالوں) کے مال سے کم حصہ دیا جائے گا اور باتی بچا کر رکھا
جائے گا۔ جب پوری خبر ل جائے کہ وہ مسلمان ہے تب تو خبر اور اگر خبر لے کہ وہ
کا فر ہوچکا تو وارثوں کا وہ مال بچا کر رکھا گیا واپس کر دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>بقیہ گزشتہ صفحہ ہے) یا بکیں۔ یا اس بکنے کو اچھا سمجھا۔ جیسے قادیانی نیچری وغیرہ اور دوسرے وہ لوگ جوشرعاً کافر ہو چکے مگر وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔ (۱۲ منہ)

الم الم المالي

مُصِنِّف حَيْمُ الْمِّتُ مُفْتَى إِحَدِما إِرْ الْمَالَّ مِيمِي رِمِنْهُ عَلِيهِ حَيْمُ الْمِّتُ مُفْتَى إِحَدِما إِرْ الْمَالِمِيةِ

> قَاكْرِي بِيبَالْيَكُورِ مظور منزل ۴۴ اردُ و بازار لا مور

> > YOU CHO WOUND WON

# والمنظمة المنظمة المنظ





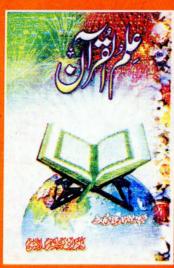



رخاكت شبير برادر 40-اردوبازارلادو